# دين کي سياسي تعبير

\$7

مولانا وحيدالترين خال

MAKTABA AL - RISALA 1439 OCEAN AVE. # 4C BROOKLYN, N.Y. 11230 TEL: (718) 258:3435

محتتبهالرسساله نئى دبلي

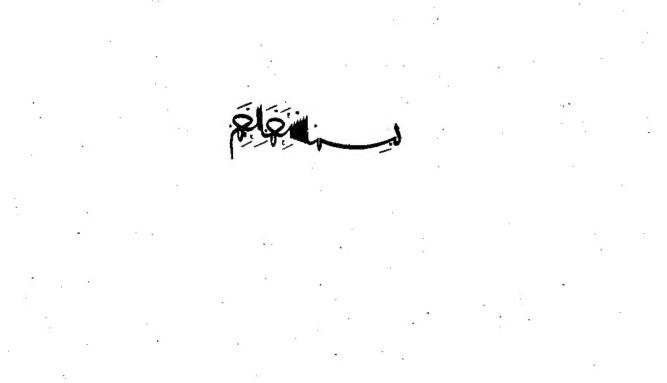

.

MAKTABA AL RISALA 1439 OCEAN AVE. # 40 BROOKLYN, N.Y. 11230 TEL: (718) 258-3435

> مطبوعات اسسالی مرکز جمسارخوق محفوظ ناشر: مکتبرازس الاسی ۲۹ نظام الدّین وئیسط مه ننگ دبّی ۱۱۰۰۱۳ نون: ۱۱۱۲۸ اشاعت اول ۱۹۸۵ اشاعت دوم ۱۹۹۰ مطبوع: نائس پرتشک پرئین - دبی

#### فهرست

## تنقيد

به رساله میری کتاب " تعییری غلطی "کا خلاصه به اس بین بین نے مخضرطور بر اس اس بات کو واضح کرنے کی کوشیش کی ہے جس کی بنا پر میرے نز دبک مولانا ابوالا علیٰ مودودی کا لطربیج تفایل اعتراض قراریا تاہیے۔

مولا ناغبداً لما جددربا بادی نے ابک بار" ایک مربضانه ذهبنیت "کی نشاندہی فرمانی تفی حس سے بلت مربضانه دهبنی نشاندہی فرمانی تفی حس سے بلت کے اچھے اجھے صالحبن کمستنی نہیں ہیں "دصد ق جدید ۱۳ راکتوں پر مربضانه دهبنیت مولانا کے نزدیک ہے سے نقید کو بردائشت نه کرنا۔

مع مولا نامودودی کے خلاف زبان کھولنے کے بعد خصوصیت سے اسس مربضانہ ذہبنیت کا تجربہ ہوا۔ مولا نامودودی۔ نے جماعت اسلامی کے لئے جو دستور وضع کیا تھا اُس کے عقیدہ کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ سکسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھ یہ اس عقیدہ کا استعال جب تک میں دوسروں کے اوپر کرتا رہا ' جاعت کے حلقہ میں ہری ویب واہ واہ ہوئی۔ اور جب بیں نے اس کا استعال مولانا مودودی کے خلاف کر دیا تو تواس طرح میری داروگیر شروع ہوگئی گویا میں ممنوعہ حدکے اندر داخل ہوگیا ہوں۔ تواس طرح میری داروگیر شروع ہوگئی گویا میں ممنوعہ حدکے اندر داخل ہوگیا ہوں۔ نثا یدعقیدہ کی بہ دفعہ دوسروں پر تنقید کرنے کے لئے تھی خودواضع دستور کے لئے تھی خودواضع دستور کے لئے تھی ہو۔ نہ تھی ۔

MAKTABA AL RISALA 1439 OCEAN AVE. # 40 BROOKLYN, N.Y. 1120 TEL: (718) 258-34 مولانا ابوالاعلی مودودی کی ایک تازه نصینی خلافت و ملوکیت "کے نام سے شائع ہوئی ہے، مولانا کے نزدیک خلافت کا نظام ہے اس کے بگر نے کے بعد جوصورتِ حال بینی آئی اس کومولانا نے موکیت کے نظام کا نام دیا ہے ۔ مولانا کی ساری کوشش کا خلاصہ بہ ہے کہ سلمانوں کے اندر دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہو۔

خلافت جب ملوكيت بين نبديل بهوئي تواس مين كياكيا فرق بيدا بهوا ، اس كو مولا نانے معنوا نات کے تحت بیان کیا ہے ۔ اس سِلسلہ میں جو تھا عنوان ہے وو آزادی اظهار ائے کا خاتمہ"۔ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں:-" اسلام نے اسے سلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض فرار دیا تھا ادر اسلامی معانثره وریاست کا مبحح رانتے برحلیااس پر تحصر نھاکہ قوم کا ضمبرزندہ اور ا ورائس کے افرا دکی زبانیں آزاد ہول ، ہر غلط کام بروہ بڑے سے بڑے ا دمی کوٹوک کیس اور حق یات برملا کہت کیس ۔ خلافتِ راشدہ بیں لوگوں کی بیر ' زا دی پوری طرح محفوظ تھی ۔ خلفائے را شد بن اس کی نرمرت اجازت دیتے تھے بلکاس پر اوگوں کی مہتت افزائی کرنے نتھے ۔ ان کے زمانہ میں حق بات کہنے والے ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں ، تعربیت تحبین سے نوازے جاتے تھے' اور ننفید کرنے والوں کو دبا بانہیں جانا تھا بلکہ اُن کومعفول جواب دېچرمطان کړنے کی کوشیش کی جاتی تھی ۔ نیکن دُورِ ملوکیت بیں ضمیروں پر تفل چڑھا دینے گئے اور زیانیں بندکر دی گئیں ۔اب فاعدہ بہ ہوگیا کہ منھ کھونو تو تعربیب کے لئے کھولو، ورز جُب رہو۔ اور اگر تہا راضمبراب اس زور ا

ہے کہ تم حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتے تو تبدا ورفتل اور کو ڑوں کی مار کے لئے تیار ہوجا و ۔ چنا نجے جو لوگ بھی اس د کور میں حق بولنے اور غلط کا ربوں پر لئے سے بازیز آئے اُن کو بدترین سزایئس دی گئیس ''

خلافت وملوكبيت، وبلى ١٤ ١٩ صفح ١٩٣٠

مولاناجس نظام خلافت کے احیار کے لئے جدّ وجہدکررہے ہیں اُن کے بیان کے مطابق اُس کی آخصوصیات ہیں سے چوتھی" اہم" خصوصیت یہ ہے کہ تنقید کرنے والے کومعقول جواب دے کہ مطمئن کرنے کی کوشین کی جائے۔ بہی تنہیں بلکہ اس کی ہمت افزائی کی جائے اوراش کو تعبین و آفرین سے نواز اجائے۔ اس کے برعکس دور بلوکریت کا خاصہ یہ سے کہ تنقید کرنے والے کو دیا یا جائے ، اُس کو ڈانٹ اور دھمکی سے خاموش کی جاجائے اور اس کے با وجو داگروہ زبان کھو لئے سے بازیہ رہے تو کو ڈے اور جبل خانہ کی منطق سے اس کا علاج کیا جائے۔

تولا نامودودی کی اس تشریح کو ذہمن ہیں رکھنے اوراس کے بعد بانچ بھرال بہلے کے اس واقعہ کو یا دیکھیے جومیرے ساتھ بیش آیا ۔ اُس وقت ہیں جاعت اسلامی کا ایک رکن تھا۔ مجھے مولا نامودودی کی تخریروں کے بارہ ہیں بعض اعتراضات بہدا ہوئے ۔ دسمبرالا ہائ میں میں نے ابنے خیالات قلمبند کرکے مولا ناکی خدمت ہیں دوانہ کئے ۔ اس کا جواب مجھے کیا ملا ۔ مولا ناخلافت کے نظام کے احیار کے علم بردار میں اس کئے ۔ اس کا جواب مجھے کیا ملا ۔ مولا ناخلافت کے نظام کے احیار کے علم بردار میں اس کئے نظام ہراس تنقیدوا عتراض کا دو تھی یہ ہونا چا ہیئے تھا کہ وہ اس کومیراحق نہیں بلکہ فرض سیمنے ، وہ میری ہمت افر ائی کرتے وض سیمنے ، وہ میری ہمت افر ائی کرتے معقول جواب دے کر مجھے مطابئ کرنے کی کوسٹین کرتے حتی کہ مجھے تحیین وافرین سے نوائے۔ معقول جواب دے کر مجھے مطابئ کرنے کی کوسٹین کرتے حتی کہ مجھے تحیین وافرین سے نوائے۔

مگر ہواکیا۔ میں ابنی کتاب تعبیر کی علطی "میں وہ دوسالہ خط دکتا بت شائع کر حیجا ہوں جواس سلسلے میں بری مولانا مودودی سے ہوئی۔ اس میں کوئی کھی خص دہ کھی سے کہ دولانا نے میری بات کا تومطلق کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ البتہ اپنے دائرہ کے مقابل سے اسی قسم کا رویۃ اختیار کرنے کی کوسٹیٹ کی ہے جس کو وہ ملوکیت کا خاصتہ قراد دیتے ہیں۔

مولانا نے کیوں مجھے جواب دیکر طمئن کرنے کی کوشیش نہیں کی ۔اس کومولانا کے ابنے الفاظ میں مرتب کیا جائے تو وہ حسب ذیل ہوگا:۔

آب کامطالعہ نہایت ناقی ہے ، مزید فضب یہ ہے کر آب اپنے کو ایک بہت اونچے مقام برفائز سمجھ کر کلام فرمار ہے ہیں بمیری شکل یہ ہے کہ علم کی کمی کے ساتھ چڑتھ اس طرح کے زعم میں بتلا ہوائس سے مخاطب ہونے کی مجھے عادت نہیں ہے ( ۱۹۲۷ )

آب اس مقام سے گزر جکے میں جہاں آب کو سمجھانے کی کوشش مفید مہرسکتی تھی ۔ ( ۹۵ )

آب کے اندر سخت زعم اورا ڈعا پیدا ہو جیکا ہے ، یہ امر شنیہ ہے کہ آپ کے اندر احتساب نفس کی صلاحیت یا تی ہے یا نہیں (۱۶۸) آب اتنے بندا ور بعید مقام کی پہنچ جکے ہیں کہ اب آپ سے فتا کو غیر مکن ولا حاصل ہے (۱۹۸)

اس طرح مولا نامودودی نے ساری خطاو کتابت میں میری کسی بات کا نطعًا کوئی جواب نہیں دیا البتہ میرے او برطرح طرح کے حکم لگاتے رہے جب میرا اصرار مہت بڑھا توآخر میں انھوں نے لکھ دباکر آب ابنے خبالات شائع کر دیجئے" میں۔ رہے کرمفرماؤں کی فہرست پہلے ہی خاصی طوبل ہے۔ اس بیں آب کا اضافہ ہوجانے سے کوئی بڑا فرق نربڑے گا '' (۵۱۵)

مولانامود و دی کے ان الفاظ کو پڑھئے اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ اُن کی تشریح کے مطابق اُن کے اندر " خلافت کی رُوح کام کر رہی ہے یا" ملوکبیت" کی رُوح - مولا ناخود ابنا مقام تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلا استثنا تمام مجدوین امّت پر نقید کر ہیں ۔ اس سے آگے بڑھ کر امم کی غلطبوں کی نشا ندم کر بی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کو خلیفہ را شد کا احتساب کریں ۔ لیکن خودان کی ذات براگر شقید کی جائے تو نا قد فور اُ ہمی اس مزاکا سخت ہوجا آ ہے جس کو انحوں نے ملوکیت کی طرف نسوب کیا ہے ۔ اس فرق کے ساتھ کہ ملوکیت با اختیا میں مزا دینے کی وجہ سے" فیدا ورتوال اور کو ٹرول کی مار" تک جاسکتی تھی اور موالا ناصرت قلمی مزا دینے کا ختیار رکھتے ہیں ۔

بہی وہ چیز ہے جس کومولانا دریا یا دی نے مراجیانہ فرہنیت قرار دیا ہے اور الا کہ حقیقت یہ ہے کہ تنقیدا جماعی زندگی کی عظیم ترین بھلائی ہے ۔ شرط صرت یہ ہو کہ تنقید کرنے والا اصول اور انصاف کے مطابق تنقید کرے اور سننے والا اصلحت اور انا بیت سے بلند ہو کراس کو سنے شخصی ارتقارا وصحت منداجتما عیت دونوں وہیں ایا بیت سے بلند ہو کراس کو سنے شخصی ارتقارا وصحت منداجتما عیت دونوں وہیں بیدا ہوتے ہیں جہاں تنقید کرنے کا صبح جن بدا ورتنقید سننے کا واقعی حوصلہ بایا جا ماہو زہنی سطح پر غلطی کے بارہ ہیں غیر روا دار ہونا اور کی سطح پر خیرخواہی اور وسعت طرف کا معا کمہ انتقار کرنا اور کا میابی کے لئے ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے جس کی بنا پر اختلا " کو حدیث بین رحمت" کہا گیا ہے تنقیدانیان کے لئے سے زیادہ نا قابل برداشت کو حدیث بین میں میں میں دیا ہو اور است کے حدیث بین ترحمت "کہا گیا ہے تنقیدانیان کے لئے سے زیادہ نا قابل برداشت

چیز ہے یہ بیکن اگر اس کو ہر داشت کرنے کا حوصلہ بیدا ہوجائے تو وہ عظیم رحمتوں اور برکتوں کا سبب بن سکتی ہے۔

## غلطي كي نوعيت

مارکسنرم کو ناریخ کی معانتی تعبیر Economic interpretation) (of history) كراجاتا ب- كيونكم كارل ماركس فيجس طرز برزندكي اورأس کے واقعات کی تشریح کی ہے اس میں معاشی بہلو تمام چیزوں پر غالب آگیاہے اس طرح مولا ٹا سیبرا بوالاعلیٰ مودو دی نے جس ڈھنگ سے دین کو بیش کیاہے ، اس میں ہر جیز برایک فنم کا سیاسی رنگ جھاگیاہے ، اس اعتبار سے اگران کے فکر کو دین کی سیاسی تعبيركا نام دياجائے تو بہ طرى حد تك ايك صحح بات ہوگى -زندگی مختلف اجزار کا ایک مجموعہ ہے ۔ بیرا جزا رالگ الگ تھی ہیں اور باہم دِ گرم بوط بھی ۔ اسی کے ساتھ ان میں درجہ کا فرق بھی ہے ۔ ان اجز اکوجب ہم بیان كرتے ہيں تو عام طور براس كے تين طريقے ہونے ہيں:-١- ابك بدكر كوئى جزو باغنبار غنيقت با باغنبارطا مرور ب مجوع بين جوانفرا دى مفام رکھتاہے، ٹھیک اس کے مطابق اُسے بیان کرنا۔ یہ فا نونی اندازہے۔ ١٠ دوسرى صورت برب ككسى جزوكو خضوص طوربر زورد اكر باميا لغه الصاقه بيان كيا جائے \_\_\_\_\_ ابيا عام طور بروفنى ضرورت كے نحت ہوناہد اوراس كوہم خطابی انداز کیہ سکتے ہیں۔ سا تبسراط بفه وه بحس كويس تعييركانام دنيا بول - بهطريقه اس وفت وجودييس

ا الم الم المناعث اجر اكوابك مراوط مجوعه كي شكل وينه كى كوستن كى جائے ـ اسی تبسرے طربی مطالعہ کی ایک فنم یہ ہے کہ مجوعہ کے سی ایک جزو کو سے کر خصوصیت سے اس کی نشریح اس طرح کی جائے گر بایمی مرکزی جزوہے وہ بولے مجموعه کی وہ باعنی کڑی ہے جس کو سمجھنے سے مہم دوسے منام اجزار کو سمجھ سکتے ہیں۔ ر برنظم صمون میں تعبیر کا لفظ اسی انٹری معنیٰ کے لئے استعال ہواہے۔ بہاں مثال کے لئے ہم ' معاش' کونٹین مختلف فقروں میں بیان کرنے ہیں :۔ ا - انسان حبم اورروح دونون كالمجوعد اس الخ حب طرح اس كوجيم كى ضرورات کے لئے معاشی وسائل کی ضرورت ہے - اسی طرح اس کور وح کی تسکین کے لئے مھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ۲- معاش برزندگی کا انخصار ہے ۔ جوشخص معاشی و سائل سے محروم ہے ، گویا و ہ

زندگی سے محروم ہے۔

١٠٠ معاشى حالات تاريخ كى اصل فوت مين و وسى بورى زندگى كى صورت كرى كرنے ہیں ۔ انسان کے تمام احساسات اس کے سارے علوم اوراس کے تمام اوا ہے اسی کے مطابق بنتے ہیں جیسے اُس کے اقتصادی ومعاشی حالات ہوں ۔

ا وبرکی مثنا بوں میں بہلا قفرہ فا نوئی اندا زیکلام کی مثال ہے، دوسراخطا بی انداز کی مثال اور نبیرا مذکورہ بالانشریح کے مطابق نعیبر کی شال ۔

یبی دین کامعاملہ بھی ہے ۔اس کے مختلف اجز ارمیں اوران اجز ارکو بہان كرنے كے مختلف طريقے ہوسكتے ہيں - فقر بہلے طرز بردين كو بيان كرنے كا أم ب -دعاة اور الحين كاكلام بنبيرطور بردوك داندازى مثال هد - جهال تك تيسرانداز

كاسوال اله السي السي الم المستريها والمنتأكم كام بواسه ، تا م نصوف كوبنيادى ا عنیار سے نیسرے اندازی مثال میں بیش کیا جاسکتا ہے ۔۔۔۔۔ مولانا مودو دی کے دعونی فکر کا شماراسی نیسری قسم میں ہے ۔ انھوں نے جس انداز سے دین كا تعارت كرا ياسم وه مذكوره بالا تعربيت كمطابق بورم عنول مين ايك تعبيرسه -مولانا مو دودی کی دسبی تعبیر کو ایک لفظ میں سیاسی تعبیر کہا جا سکتا ہے۔ مجھے اعترا من ہے کہ کوئی لفظ ، خاص طور براصطلاحی لفظ ، تبھی کسی صورت حال کا محمّل نرجان نہیں ہونا ، تا ہم مولا نامو دو دی کی تحریر وں کے نتیجہ میں دین کی جو نصویر سامنے آتی ہے اس کوظا ہرکرنے کے لئے قریب تدلفظ" دین کی سیاس تعبیر" ہی ہے مولا نانے دین کوابک جامع تعبیر کی شکل دینے کے لئے حبس طرح اس کی نشریح کی ہے ، اس بین سیاست کا بہلوا سطح المحرآباہے کہ وہی یوسے مجموعہ کامرکزی نقطہ بن كباب سياست كي بغير بذرسالت كامفصد معلوم موسكتا ، نه عمت الدكى بورى معنوب سمجه مين آتي ، نه نمازا ورعبا دت كي الهميت صبح طور پرواضح بيوتي ، نه تقولي ا وراحیان کے مراحل طے ہوتے ، ندمعراج کا سقر بامعنیٰ نظراتنا ۔غرض سیاست کے بغیربورا دبن اسطح خالی اور نا قابلِ فہم رہتا ہے جیسے مولا نامود ودی کے الفاظ بیں وہ اپنے '' نتین جو تھانی سے زیادہ" جز دسے محروم ہوگیا ہو · اس تمہید کے بعداب میں اصل بات کی تفصیل بیش کر ا ہوں ۔

# دین کی سباسی تعبیر

و معامش کامئله زندگی کا ایک نها بیت اسم مئله به به به بخص کے لئے اس کی فراہم کی سہولتیں ہتا ہونی جا ہمیں اورسی کو بہ موقع نہیں دیا جا نا جا ہیئے کہ وہ ناجا کر طور پر دوسرے کا مالی استحصال کرسکے " یہ با نیں ایسی ہیں جن سے کوئی شخص بھی ایکارنہیں کرسکنا ۔ مگر بہی چیز جب" مارکسنرم" کی شکل اختیار کرتی ہے تو ہر تھے دارا دمی اپنے کو مجبوریا ناہے کہ وہ اس کی مخالفت کرے ۔

اس کی وجرکیا ہے۔ اس کی وجرایک اور مرت ایک ہے ، وہ یہ کر معاشیات جو ابنی ساری اہمیت کے باوجود مرت ایک سادہ سی حقیقت تھی، وہ مارکس کے فکری ڈھا بجر بین کم فلسفہ کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔ اس کے بعد قدرتی طور پریہ ہوتا ہے کہ معاش زندگی کا ایک جزدی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ وہ زندگی کاکل مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب اس کی روشنی بین تمام واقعات کی تشریح کی جاتی ہے، اس کے کھاط سے افرادا ورجاعوں کی اہمیت تعیقن ہوتی ہیں واقعات کی تشریح کی جاتی ہے، اس کے کھاط سے افرادا ورجاعوں کی اہمیت تعیقن ہوتی ہے اس کی بنیا و برجذبات و خیالات بیدا ہوتے ہیں۔ وہی ساری کش کمش اور جرجہ دکا عور قرار باتی ہے ۔ عرض فرہن وعمل کی ساری دُنیا اسی کے رنگ بیں رنگ جاتی ہے ۔ زندگی کے دوسے ربیلواگر جو اس کے بعریمی باقی رہنے ہیں ، وہ لاز ماختم نہیں ہوجاتے۔ گر وہ سب کے سب اسی ایک ہیں گئی کے نازر کوئی معنوبیت نہیں رکھتے ۔

بورب میں انسترا کی خیالات کا آغازا بندا رُّ صرف اس وقتی صورتِ حال کے می*ن ن*ظر ہوا جو منعتی انقلاب کے بعدمعانٹی زندگی میں رونما ہوگئی تنی مستعمین کٹالوی کے استعال نے عوام اور مزدور میننیطبغه کی زندگی جس طرح ا بنرکردی تفی اس کو دیکھ کر کچھ در دمندلوگ ترطب اُسطے اور اُمحفوں نے چایا کراہی اصلاحات جاری کی جائیں جن سے منعتی انقلاب ك غرات بس غيرسرمايد دارط ففكو كلى اسى طرح حصد ملے جيسے سرمايد دارط بفدكوس ر ماليك - كوبا ا نشتراکیت کی بنیا داپنے آغاز میں صرف ایک معانتی قدرتفی مگرجب بک کسی حقیقت میں میالغہ کاعنصرشامل نہ کیا جائے 'اس میں زور پیدا نہیں ہوتا اور نہوہ عام ذہنوں کو اببل كرتا - اس طرح دعونى اورانقلابى نفسات فى اشتراكى مفكرين كے كلام ميں بہلے شدت اورمیا نغه کاعضربیدا کیااوراس کے بعد دھیرے دھیرے انہیں بہال تک بہنیا یا کہ انھوں نے معاش کی بنیا دیرا بک پورانطام فکر نبا ڈالاجس میں ساری جیزمعاش کے گرد گھومتی تھی ا وراسی کے نابع تھی کارکس ان دونوں کے درمیان حدّر فاصل ہے جوابنے سے بہلے دانیویں صدی کے وسط تک) کی انتراکیت کو بوٹو بین سوشلزم کہنا ہے اورابنے بعد کی انتزاکیت کو سائنشفک سوسٹنازم ۔

جب تک انستراکبت کامطلب معاشی اصلاحات بر زورد بناتھا۔ اس وقت تک اس میں کوئی خاصی خرابی ببیرانہیں ہوئی تفی مگر جب اس نے مارسی فلسفہ کی شکل اختیار کی تو وہ بنیا دی طور برغلط ہوگئی۔

بہی صورت دین میں میں بیش اسکتی ہے - ایک مخصوص زمانہ اور محضوص حالات میں کوئی دہنی قدر بامال ہورہی ہے ۔ اس کو دیکھ کرا یک صاحب ایمان نا بال ہورہی ہے۔

ا وراس کو زندہ کرنے کی کوئٹنٹ مشروع کر دنیا ہے . شدّتِ تا نزا ور دعوتی مصالح دونوں مبالغه چاہتے ہیں اس لئے قدرتی طور برابیا ہوگاکہ وہنحض جب اپنے مرعاکی نہیلیغ كرے گا نواس مبی فنی اور طقی زبان استعمال نہیں کرے گا بلکہ خطابی اور دعوتی زبان میں بولے گا ۔ لکے بند مصانداز کے بجائے طوفانی اورجذباتی انداز بیں کلام کرے گا۔اورطا ہر ہے کہ دعوتی جذبات کے تحت جوالفاظ سُنہ سے تکلتے ہیں وہ ناب تول کے یابندنہیں ہوتے۔ مثلاً مشہور تابعی عالم سعیدا بن مبیب کا واقعہ ہے ، آب کے غلام بردنے ایک مرتنبة اب سيعض أدميول كى كنزت عبادت كا ذكركيا اوركها كدوه لوگ ظهر سے عصر ك برا برعیا دت کرنے رہتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا " برد! خداکی قسم برعیادت نہیں ہے۔ تم جانتے بھی بہوعبادت کسے

کتے ہیں۔عبادت کہتے ہیں امو رالہٰی میں غور و فیرکرنے اوراس کے محارم سے بسچنے کو" (طبقات بن سعد احلد ۵ اصفحہ ۱۰۰)

اس کا مطلب بنہیں ہے کہ سعیدین مبیب جبیبا عالم اورخدائرس اس خیقنے نا وانفٹ تھاکہ نما زاروزہ اور ذکرونلاوت ' سب کے سب عبادتی امور ہیں یہ دراسل ا یک دعوتی کلمہ ہے نہ کہ فتہی اور طقی کلمہ - فیقہہ جب کسی جیز کے بارے میں اینا ہیا ت ديتا به تو وه اس كوبطورسُله بيان كراب، وه احكام كوان كي السل حيثيت مي واضح كرنا ہے ۔ مگر داعی کے بیش نظر مسئلہ کی علمی اور فانونی نشریح نہیں ہونی ۔ بلکه اصلاح احوال اس کا مفصود ہوتا ہے ۔ اس لئے وہ یہ دیکھناہے کہ وہ کونسی بات سے جس کی لوگوں کے اندر کمی ہے ا درجس کوخاص طور بربیان کرنے کی صرورت ہے ۔ اس لئے وہ قانونی تزنیب كو جيور كرا فادى ترتبب كوافتياركرا ب و ومسلم كاس جزار برزورد بناسيحس برموقع

کی مناسبت سے زور دینے کی ضرورت ہے۔ اوران اجزاکو یا توحذت کرد تباہے ، یا الحفيس المكاكركے بيان كر اسبے جن برز ور د بياتليغي افا د بيت كے نفط نظر سے اس وقت

کلام کا بدا نداز نشریعیت کے عین مطابق ہے اوراس کی مثالیں نبی تی الترعلیہ فی ضروری نه مهو -كارنا دات سے كرتمام داعيان إسلام كے بہاں سى نكسي شكل بيس ملتى بيب -

اس کے بغیردعوتی دصل سے إسلام کا کام نہیں کیاجا سکتا۔

یہاں تک بات بالکل مجھے ہے۔ مگر تعیض اوقات خو دصاحب کلام یااس کے معقدین اس غلط فہمی میں بڑھاتے ہیں کہ اس کی زبان سے تکلے ہوئے الف ظابیے ا ندر محض داعیانه فدر نہیں رکھتے ۔ ملکہ وہ علی الاطلاق دین کی تشریح ہیں بس پیہیں سے غلطی کا آغاز ہوجانا ہے۔مثلاً ایک دائی جن کے سامنے ایک صنف اپنے ان خیالات كا الجهاركز تاب كداس كى خواس سے كدارسلام كے ارسے ميں كتا بيں شائع كرے اور اس طرح خدمتِ دین کے ملسلہ میں اپنی ذمتہ داریوں کو ا داکرے ، داعی جواب دنیا ہی۔

" کتا بوں سے بچھ نہیں ہوتا۔ تم بیٹھ کر لکھو گے اور لوگ لیٹ کر ٹرھ لیں گے " برجله دراس ابک خاصنیفی بس منظر میں کہاگیا تھا۔ اب اگر بعد کے بتعبین اس کو علی الاطلاق ا بک عمومی حقیقت سمجھ لیں اور لٹر بچر کے ذریعہ دین کی خدمت کوابنی فہرست سے سمبیشہ کے لئے خارج كرديب، نواس كامطلب به مهو كاكدايك ففره جوصرف وفتى اور حزوى صدافت كاحالل نخا ـ اس كوا كفول في على الاطلاق دائمي صدافت فرض كربيا ، ببهام غهوم كي حدثك بات اپنی جگہ جمعے تھی مگردوسری کل اختبارکرنے کے بعدوہ غلط ہوگئی۔

بفلطی بعض او قات اس سے بھی آ گے بڑھتی ہے اور مفامی نوعیت سے گزرعمومی

شکل اختیار کرلیتی ہے ۔ داعی کے او پرجھی اپنے فکر کا اننا غلبہ ہوجا ناہے کہ وفتی طور پراٹس نے جس جزود بین پر زور دبنے کی هزورت محس کی خفی ، وہی جزوا سے کلی جینفت نظرا نے لگتا ہے اور وہ اس کی روشتی میں سالے دین کی تشریح سروع کر دیتا ہے ، وہ اس جزو پر حرب اس کی انفرادی چیزیت میں زور دبنے پراکتفا نہیں کرتا ، بلکہ اسی ایک جزو کو بورے مجموعہ کا مسئلہ بنا و بیتا ہے ۔ ساری خوبیوں اور خرا بیول کے اسباب اس کو اسی ایک چرزیس نظر کا مسئلہ بنا و بیتا ہے ۔ ساری خوبیوں اور خرا بیول کے اسباب اس کو اسی ایک چرزیس نظر آنے لگتے ہیں ۔ بہاں پہنچ کو غلطی اپنی آخری صدکو ، بہنچ جوانی ہے ۔ اور وہ چیز جو دبن کا هرت ایک حصتہ دلیمن حالات میں اضافی حصتہ ) فوہی کل دبن بلکہ اس دبن بن جانی ہے ۔ دو سرے نفطوں میں معاش کا مسئلہ مارکسیزم کی صورت اختیار کرلیتا ہے ۔ اور ہم جانی فلر کے اعتبار کہ مارکسیزم ، زندگی کی ایک جائز فلر کی حاص میں ہونے کے باوجود اپنی تشریح کے اعتبار کہ مارکسیزم ، زندگی کی ایک جائز فلر کی حاص میں جو دیا بینی تشریح کے اعتبار کے مالکل غلط ہیں ۔

اس کو مثال کے طور پر پول سی کھنے کہ ایک شکل پر ہے کہ آدمی کسی ذر دیجز پر نگاہ جاکرائس کو دیکھ رہا ہو۔ اور دو سری صورت پر ہیے کہ وہ زر درنگ کے نبیشہ کی عینک بہن لے بااس کو برفان کا عارضہ ہوجائے ۔ بہلی صورت میں بلاشبہ وہ جس چر کودکھ رہا ہوئے رہا ہوئے وہ زر دہی نظرائے گی اوراگراس کے مثا ہدے بیں استغراق واز کا زبرا ہوجائے تو کم از کم ایک وقت خاص تک اس کو زر دی کے سواا ور کچھ دکھائی نہیں دے گا رم گرجیے ہی از کا زختم ہوگا یا نظر دو سری طوت جائے گی ، ہر چیزاس کو اپنے واقعی رنگ بیں نظرائے انکار ختم ہوگا یا نظر دو سری طوت جائے گی ، ہر چیزاس کو اپنے واقعی رنگ بیں نظرائے کی دیک بین نظرائے گا گو یا ہر چیز در دی میں نہائی ہوئی ہے ۔ جیزیں سب نظر بین ہوئا ہے ۔ جیزیں سب نظر بین ہوئا ہے ۔ جیزیں سب نظر بین ہوئی ہے ۔ جیزیں سب نظر بین گا مگر ہرا کیک کا دیک زرد ہوگا ۔ اس کے سواد و سراکوئی دیگر استفری نہیں

ر ائے گا۔

کسی چیز پر دعوتی نفطر نظرسے زور دبنے اوراس کوتعبیر بنا دبنے میں کیا فرق ہم اس کوابک اور مثال سے سمجھئے۔ فرض کیجئے ایک شخص کہتا ہے کہ:۔ "ہرسلمان کے لئے مسلمان ہونے کے سانھ یہ بھی خروری ہے کہ وہ لبنے اندر فوجی اسپرٹ بیبراکرے ''

بطا ہراس جلد ہیں کافی مبالغہ ہے کیونکہ ہرسلمان کے لئے نوجی بننا تقریباً نا قابی عمل بات ہے ' مسلما نول" بیں مردیمی ہیں اور عورتنیں کھی ' بیخے بھی ہیں اور بور صحیحی' کمزور تجهی میں اور مضبوط تھی 'بیار تھی ہیں اور نندر ست تھی' تا ہم اس میالغہ کو داعبانہ شدّت کہا جاسکتا ہے۔مبالغہ کی اس منطقی خامی کے علاوہ اس بیں کونی ایبانقص نہیں ہے جس سے دبن کا نصور مجروح ہونا ہو باس کی کوئی نئی اورانو کھی نعیبروجود بیں آئے ۔ اس کے بوکس اگر کہنے والااس ضم کی نفر برشروع کر دے:-ا سلام کی اصل رُوح عسکرسین ہے ۔ کنب سما دی کا نزول اور انبیار کی بیٹن اسی لئے ہوئی تھی کہ وہ لوگوں کے اندر فوجی اسپرٹ بربراکیں اسلام کے نمام اعمال کا آخری مقصود ابنے بیرووں کی فوجی نربیت کرنا ہے۔ ا ذان ابک قسم کا فوجی بھل ہے اور اذان کے بعد تمام ما زبوں كامسجد مين أناكوبا فوجيول كالبكل كي أوازسن كربر باركرا و نارس جمع موما ہے - روزہ فوجی مہم کے دوران خیتوں کو برداشت کرنے کی مشق ہے ۔ ج خدا کے گھر کے سامنے ساری دنیائ سلمان افواج کا مارچ یا سٹ ہے أمَّت بمسلمه أبك نسم كي خدائي فوج بها درا سلام وه فوجي فانون سهجو بزور

#### نا فذكرنے كے لئے أسے د باكبا ہے وجيباكدارشاد ہوا ہے: -

كننم خيرامنة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتفون عن المنكر

اگرکوئی شخص اس قسم کی نقر برکرنے گئے نو کہاجائے گاکہ وہ دین کی عسکری تجیبر کر رہا ہے۔ بہلا جُلہ داعیانہ نترت اور زور کی مثال ہے۔ اس کے برکس دوسری نفت ریر بیس بات آگے بڑھ کرایک نئی تعبر دین کک بہنچ گئی ہے۔ پہلے جلہ بیں صرف عسکر نت بر زور دبا گیا تھا جبکہ دوسری نقر بر بیب عسکریت کو بنیاد بنا کراسی کی رفتنی بیں سارے دین کا مطابع کیا تھا جبکہ دوسری نقر بر بیب عسکریت کو بنیاد بنا کراسی کی رفتنی بیب سارے دین کا مطابع کیا گیا ہے اور دین کے تمام اجزاکی اہمیت اس اعتباد سے عین کی گئی ہے کہ وہ عسکریت سے کس طرح اورکس نوعیت کا تعلق رکھتے ہیں۔

تاك وتند بمحض عى ضرورت كے تحت كسى جيز برخصوصى زورد بنے كا نام ہے'ا ورتعبيركى صورت میں اس حقیقت کو بہال تک مے جانا سے کہ اس کو ایک فلسفہ بنادینا ہے۔ مولانامو دودی کے دعوتی لڑیج کے سلسلے میں میراا عتراض بہی ہے کہ انھوں نے دین کے سیاسی پہلوکو ام بیت و بنے میں بہان کے میا لغد کیاکہ اس کوایک تعبیر بناڈالا ۔ مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ اُمفوں نے سیاست کو دین میں کیوں شامل کیا۔ ہرشخص جا نناہے کہ سیاست بھی دین میں شایل ہے اور نہ میں اس کوغلط سمجھنا ہول کہ انھوں سنے ا بنی نخر رو و میں ساسی بہاو رخصوصیت سے بہت زور دیا ہے۔ کیونکہ داعی سی وقت خاص بیں دبن کے حس بہلو بڑھ ہوری زور دینے کی ضرورت محسوس کرے' اس کو بہرحال اس وقت اس بہلو برزور دینا بڑے گاکیو کداس کے بغیرلوگوں میں وہ اکسا ہے۔ نہیں ہوکتی جوا نقلانی عمل کے لیے ضروری ہے اگریات صرت انٹی ہونی توکسی کواس براعتراض کرنے کی صرورت ناتھی -میرااعتراض دراصل بہے کدانھوں نے سیاسی پہلو کو اتنا بڑھا یا کہ وہ دین کی سیاسی تعبیر تک بہنچ گیا سے یا معاش کے مسکلہ نے اپنی واقعی صد سے گزر کر مارکسنرم کی صورت اختبار کرلی ا و رغسکر بیت کی جا نُر اہمیت نے آگے بڑھ کرخاکسا يار ٿي تک نوبت بهنجا دي -

نیزاس برصغیریں اسلامی سیاست کے احیار کی خواہش ہیں بھی مولانا مودودی
منفرد نہیں ہیں۔ ہردردمند سلمان اور ہراسلامی گروہ ابنے انداز سے اس کے بارے
ہیں سوچنا ہے اور ابنے ابنے تصور کے مطابق اس کی کوئی نہ کوئی ند ہیر بھی ہرا کی سامنے ہے۔ بلامشبہ طالات کے مطابعہ اور طریق کا رکے اختلاف کی وجہ سے ان ہیں
ہمت کچھفر فی ہے مگر کوئی اس نمٹا سے فالی نہیں ہے کہ السر تعالیٰ دہ دن لائے جب

اسلام كوغلبها ورافنت دارحصل مهور

یہاں کک مختلف اسلامی حلقوں میں کوئی بنیا دی فرق نہیں ہے۔فرق دراصل و ہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے مولانامودودی کی محضوص تعبیر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ فرق اس اینیا رسے نہیں ہے کہ مولا نامو دو دی سیاست بر زور دیتے ہیں اینکہ اس اغتیار سے ہے کہ وہ ایک فیاص طرح کی ذہنیت بریداکرتے ہیں جو ہرچرزکویس سیاست کے رنگ بیں دیکھنے لگتی ہے، پوں شمھنے کہ دُنیا ہیں بہت سے خلقے ہیں جومعاشی اصلاح کے طالب ہب اور ماکسی انتیزاکبت بھی معاشی اصلاح کی طالب ہے۔ مگراس کے باوجود ماکسی اشتراكيت ابني تمام مم سفروں سے جُواب، بد جُدائی معاشی اصلاح جاسنے بانہ جاستے کے اغتیار سے نہیں ہے ، بلکہ اس اغتیار سے سے کہ کس کے نز دیک معاشی اصلاح کا کیا مقام ہے اورزندگ اور کا کنات کی وہ کیا توجیبہ ہے جس سے وہ اینا تصوّرا فذکر تا ہے۔ ٤٥٨٥ ميں دہلى كى حكومت كے خاتمہ كے بعد من روشان كے علمار نے سباسى ا دارہ کو دویا رہ وابیں لانے کی جو کوشنش نٹروع کی اس میں تھی سیاست برکافی زور دیا گیا تفا نظری ا غنبارے سیاسی بہلوکومیا بغد امیر شدت کے ساتھ بیان کرنا اور ملی ا غنیارہے اس کے لئے زیا دہ سے زیادہ وفت اور محنت صرف کرنا 'دونوں قسم کے مظا ہر سم اُن کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ نگراس وقن کک سیاست نے تغیبر کی صورت اختیار نہیں کی تھی' بلکہ وہ دبن کی ایک وفتی ضرورت کا داعیا نہ اظہارتھا مولا ٹامودو دی کے بہاں تأكراس نے ایک نفل تعبیر دین کی صورت اختبار کرلی ۔ پہلے سیاست کو دین کا ایک بہلو سمحه کراس برزور دیاگیا تفا ۱۰ و داب سیاست کو مرکزی خیال قرار دے کراسی کی بنیا دبر سارے دین کی تنزیج کی جانے لگی علماری سیاسی تحریب اورمولا نامودودی کے محضوص فیر

میں وہی نبیت ہے جو" بوٹو بین" سوشلزم اور مارکسی سوشلزم بیں بائی جاتی ہے۔ اگر مولا نا مودودی باان کے مقتقدین مارکس کی طرح سیجھیں کہ مولا نانے اسلامی سیاست کے" ناقیمی فضور کو محمّ نشکل دی ہے تو بد ابک سیجھ بات ہوگی مگراسی سیجھ بات میں مولانا مودودی کی خلطی کا راز بھی جُھیا ہوا ہے۔

# مولا نامودودى كالطريج

مولانا مو دودی کی ملطی ابنے انتہائی مفہوم بیں اُن لوگوں سے مشابہ نہیں ہے جو دین بیں کسی جزو کی کمی دمثلاً سنّت کا انکار) یا دین بیں کسی جزو کی زیادتی د منشلاً نئی نبوت کا دعویٰ کا از کاب کرنے ہیں۔ اُن کی اصل علطی یہ ہے کہ اُن کے ذہبن میں دین کا فلسفہ بَدِل گیا۔ بفیتہ خرابیاں جوائن کے بہاں نظر ہیں وہ سب اسی ایک لطی کا شاخساً فلسفہ بَدِل گیا۔ بفیتہ خرابیاں جوائن کے بہاں نظر ہی ہیں وہ سب اسی ایک لطی کا شاخساً

یہ ہواکہ دین کے نمام اجزار سباست کے نابع ہو گئے اور سیاست وہ مرکزی تصوّر فرار پایا حس کی روشنی میں دین کے کسی جزوکو سمجھاجائے اورائس کی اہمینٹ منتقبین کی جائے ۔ اس طرح اُن کے نوکری خانے میں دین کی جوشکل بنی اُس میں ہر جزو پر سیاسی رنگ غالب آگیا اور ہرجز و اِن کے نوکری مفام سے ہٹ گیا۔ ہرجز و اِن اِن مفام سے ہٹ گیا۔

بہ بات مولانامو دوی کے نٹر بیجر میں اس کثرت سے بھیلی ہوئی ہے کہ کو ٹی اسس کا انکار نہیں کرسکتا · میں بیمال بیطور نمو نہ جیندا فتباسات نقل کرتا ہوں ۔

## حبات وكالنات كي نشربح

حبی طرح مسکار معاش کے غلبہ نے مارکس کے بہاں ایک البی تنزیج کا کنات کی صورت اختیار کی حب بہاں ہی سب سے بڑی فوت تفی اسی طرح بہاں تھی سیاسی طرز فکر کے نینجہ میں زندگی اور کا گنات کا ایسا تصوّر انجر احب بیں سیاسی بہاو خصوصیت سے بہت زیادہ نمایاں تھا:

طرح وہ اپنی زندگی کے غیرا ختیاری حصے میں اس کا مطبع ہے کہو کہ حفیقت میں وہی ایک جائز فرمال رواہیے اوراسی کی اطاعت کا کنان کے مجبوعی نظام کے سانھ مبیح مناسبت رکھتی ہے ۔ سکن الٹرنے اس طریق پر جلنے کے لئے انسان کومجیورنہیں کیا ' بلکہ اسے آزاد جھوڑ دیاہے " '' انسان کی زندگی کے اختیا ری حصّہ میں اللّٰہ کے جس فانون کی اطاعت مطلوب ہے، وہ اس کا فانون تکوینی نہیں ۔ بلکداس کا وہ قانون شرعی ہے جورسولوں کے واسطے سے آتا ہے اوراس فانون کا نعلق عفا یک احسلات ، معامنرت اتدن ورسیاست وغیرہ سے ہے ، محض تکوینی جینبن سے اللہ کو خالق ا ورمدېر کا ځنا نه ا ور پالک ارض وسما مان لینا کافی پنهیس کلکه سیاسی جبنبت سے اسی کو با دنناہ اور حاکم اور فانون ساز ماننا بھی ضروری ہے ا وراسی کے بنائے ہوئے اصول اخلاق اورصدو فانون کی بروی لازم ہے ۔اگر صرف تکو بنی جینیت سے کوئی الٹر کو ماننا ہوا ورلا شر کب مانت ہو لیکن انسانی زندگی کے اختیاری حصتہ میں خودا بینے مختا برطلن ہونے کا ادعا کرے باز ہین کے کسی حصّہ براینی حاکمیت کا مدعی ہوا و کے کہ بہاں میں ابنی مرضی کے مطابق حس طرح جا ہوں گا حکومت جلا وُل گا رجب که نظت م با دشاهی میں ہر با دشاہ نظام آمرین میں ہر ڈکیٹٹر نظام برسمنی و یا یا نی میں ہر مذہبی ببینوا' نظام جمہوری میں جمہور بین کا ہرشہری کہنا ہے اور حبیبا کہ انفرادی زندگی میں ہراستخص کانفس کہنا ہے جو خداکی اطاعت کا قائل ، مذہور) تو درصل وہ خدا کے مقابلے میں بغاوت کرنا ہے اور ملی مذا القیاس جوشحف اس شعبهٔ زندگی میں کسی دوسرے کی حاکمیت وا مرت تسلیم کرتا ہے وہ بھی بغاوت ہی کا اڑ تکاب کرنا ہے ' مومن کا کا م اِس بغاوت کو ڈنیا سے مٹانا ورف داکی زمین برخدا کے سوا ہرائی کی فرا وندی ختم کر دینا ہے۔ مُومن كى زندگى كامِشن يه ہے كحب طرح حداكا قانون كويني تام كائنات بين نا فذهب اسى طرح خدا كا فا نون سنسرى يهي عالم انساني بين ا منذ بهو-مُومن کی نمام ساعی کا ہر منِ نقصوریہ ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو خدا کے سوا ہرا بک کی بندگی سے کالے اور صرف خدا کا بندہ بنائے۔ یہ کام فی الاصل تونصبحت' نہاکش' نرغبب ا درنبلغ ہی سے کرنے کا ہے ۔ لیکن جولوگ ملک خدا کے ناجائز مالک بن بیٹھے ہیں اور خدا کے بندوں کوابیٹ بنده بنایلنے میں وہ عمویًا ابنی حارا وندی مسے محص تفیعنوں کی بنا بردستبردار نہیں ہوجا یا کرنے اور مذوہ اس کو گوارا کرتے ہیں کہ عامندان س میں حقیقت كاعلم بيبيا كبونكهاس سے اُن كوخطرہ ہونا ہے كدائن كى خدا وندى خو دېخو د ختم موجائے گی ۔ اس کے مومن کو مجبورا جنگ کرنی بڑتی ہے اکہ حکومت المينك فيام بين جوجيزسدّراه برأسے راستے سے مثادے ؟ (دسنورهما عن اسلامی ( ۲۸ و ۱

## نصر بالعين كانصور

دین کی سیاسی نعیر نے اپنے نظری نینجے کے طور برنسزل مفصود کا سیاسی تصوّر بیداکیا اور ایک ایسانصب اعین دیاجس میں سیاست و حکومت کو بنیا دی جینیت عامل ہو:

" ہماری جدوجبد کا اخری مفصودا نقلاب المرت ہے یعنی دنیامیں ہم حس انتهانی منزل تک بنجنا جا ہنے ہیں وہ یہ ہے کہ فسان و نجار کی المت و قبا دن ختم بهوکرا مامتِ صالحه کا نظام قائم مهوا وراسی سعی و جهد کو ہم دُنیا وآخرت میں رضائے اہلی کے حصول کا ذریعہ بجھتے ہیں۔ یہ چیز جے ہم نے اپنا مقصد قرار دیا ہے۔ افسوس ہے کہ آج اس کی انہیت سے سلم ا ورغير السجى غافل ہيں مسلمان اس كومض ابك سياسى مقصار مجھتے ہيں . اوراُن کو کچھ احساس نہیں ہے کہ دین میں اس کی اہمیّت کیا ہے .... انسانی معاملات کے بناؤا ور بگاڑ کا آخری فبصلہ جس سکلے برمخصر ہے وہ یہ سوال ہے کہ معاملات انسانی کی زمام کا کس کے ماتھ میں ہے ۔.. اس چیز کے بغیروہ مرعا حال ہی نہیں ہوسکتا جو دین کا اصل مرعا ہے۔ اسی لئے دین میں ا مامتِ صالحہ کے نیام اور نظام حق کی اقامت کو تقصدی ا ہمیت ماں ہے اور اس جزمے ففلت برننے کے بعد کوئی عمل ایس تنہیں ہوسکتاجیں سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضاکو بہنچ سکے ... امامت صالحه اورنظام حق كافيام ويفادين كافيقى مفصود ہے ... اسلام كے نفظ نظرسے امامت صالح کا قبام مرکزی اور مقصدی المهبت رکھتا ہے ... یہی میرے نزدیک کتاب الہی کامطالبہ ہے ، بہی انبیار کی سنت ہے اور میں اپنی اس رائے سے مرت نہیں سکتاجب کے کوئی خارکی کتاب اور رسول کی سنّت ہی سے مجھ بریہ تابت مذکر دے کہ دین کا یہ تقاضا نہیں ہے" تحريك اسلامي كى اخلاتى بنيادي

" جاعن اسلامی کانصب العین اوراس کی تمام سعی وجب رکا مفصود دُنیا میں حکومت المبیّر کا فیام اور آحت بن رضائے الملی کاحصول ہے " دستورجاعت اسلامی (۱۹۲۸)

## دين كامفهوم

تغییرکاس نفشه میں دین کا جونفتورقائم ہوتا ہے، وہ یہ ہے:

" دین کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جوز مانہ حال میں

" اسٹیٹ کے معنی ہیں۔ لوگوں کا کسی بالا تراقتدار کونسیلم کے اس کی اطاعت کرنا، بداسٹیٹ ہے، بہی دین کامفیرم بھی ہے۔ ادر دین
حق یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کی، خود اپنے تھیں کی اور نمت میں
معلوقات کی بندگی واطاعت جھیوٹر کومرے السّدے اقتدارا علی کو مند کے اقتدارا علی کو اطاعت اختیار کرے، بس در حقیقت کی بندگی واطاعت اختیار کرے، بس در حقیقت کے اسٹر کا دسول اپنے بھیجے والے کی طرف سے ایک ایسے اسٹیٹ کا نظام کے انسان پر انسان کی حالی ایک خوراختیاری کے لئے کوئی مقام، بلکھا کیسے واقع آئے کے لئے ہوئی مقام، بلکھا کیسے واقع آئے ہے۔

مسلمان اور موجوده سیاسی کشمکنس محقد سوم البیبا کی بعض

ا بنیا کے بعثت کی غرض دغایت کیا تھی 'اس کا جواب اس فرکے سانچہ میں

ایک خاص کل اختیار کرلتیا ہے " نبی کے کام کی نوعیت "کے عنوان کے شخت ستحریر

" دنیا میں انبیا علیهم اسکام مے شن کا منتها مے قصو دید روا ہے کہ حكومتِ الْهِيّة فَالْمُ كُرِكِ أَسْ لَوُرِكِ نظامِ زندًى كُونا فذكر بِي جوده خدا كى طرن سے لائے تھے۔ وہ اہلِ جاہمیت کو بیتی دینے سے لئے نتیار تھے کہ اپنے جا ہی اعتقادات پر فائم رہیں' اورجیں صدیحے اندراُن کے عمل کا اثرانہیں کی ذات کے محدود رہتا ہے اُس میں اسبنے جاہلی طریقوں بربھی جلتے رہیں مگروہ انفیس بیرخق دینے کے لئے تیار نہ طریقوں بربھی جلتے رہیں مگروہ انفیس بیرخق دینے کے لئے تیار نہ تھے اور فطرۃ نہ دے سکتے تھے کہ افتدار کی کنجیاں اُن کے ماتھ میں رہیں اوروہ انسانی زندگی کے معاملات کوجا ہمیت کے قوانین برجلا نیس ا اسی وجہ سے تمام انبیار نے سیاسی انقلاب بریاکرنے کی کوشش کی، بعض کی مساعی صرف زمین نیارکرنے کی حدثک رہیں 'جیسے حضرت معض کی مساعی صرف زمین نیارکرنے ابراہیم، تعض نے انقلابی تخریک عملاً شروع کر دی مگرحکومت الہت فائم كرنے سے بہلے ہى اُن كا كام ختم ہوگيا، جيسے حضرت سبنے ۔ اور تعفن نے اس تحریب کو کامیابی کی منزل یک پہنچا دیا ، جیسے حضرت مونائی اور تجدید واحیائے دین سبارنا محرسلى الشرعليد وسلم-

له انبیاری طرف برانتساب میجیج نهیں که آگر سیاسی اقتدار کی تنجیباں مانچه آجانی تخیب نو وه الم ما یت دینے کے لئے تیار میر جاتے تھے کہ وہ اپنے جالمی اعتقادات برفائم رہیں۔

#### اللامي جاعت

جب اسلام ایک سبباسی فکربن جائے تواسلامی جماعت کاسبباسی بارٹی کُسکل اختیار کرنا ضروری ہے:

" دا سلام کی) دعوت جولوگ فیول کرلیں وہ ....اسلامی جاعت كے رُكن بن جانے ہيں اور اس طرح وہ بين الا قوامی انف لابی يار تی نیار ہوتی ہے جے فران "حِزب الله"کے نامے یا دکرناہے ....یہ بارٹی وجود میں آئے ہی ا بنے مفضد وجود کی تصبیل کے لئے جہا دست روع كرديتى ہے اُس كے عين وجود كا اقتضار يهي ہے كديہ غيراسلامي نظام ک حکمانی کومٹانے کی کوششن کرے اوراس کے مقابلے میں نمستان و اجماع کے اس معتدل دمنوازن صابطے کی حکومت قائم کرے بصے قران ایک جامع نام" کلمن الله" سے تعبیر رتا ہے: " یہ مذہبی تبلیغ کرنے والے وعظین اور میشرین کی جماعت نہیں بلکہ منانی فرجداروں کی جاعت ہے اوراس کا کام یہ ہے کہ ڈنیا سے طلم فننه ضاد بداخلانی طغیات ورناجائز انتفاع کو بزور مادے، اس ما ب من دون الله كى حدا ومدى كوختم كردے اور بدى كى جگه يكى فائم کرے الہذا اس بارٹی کے لئے حکومت کے افتدار پر فیضہ کئے بغیر کوئی جارہ تہیں سے کبو تکمفسلانہ نظام تمدّن ایک فاسد حکومت کے بل برسى قائم مهوّتا ہے اورایک صالح نظام نمدن اس وفت کے کسی طرح

قائم ہیں ہوسکتاجب یک حکومت مفسدین سے سلوب ہو کرمعلین کے ہاتھ بیں نا آجائے۔

تفنيات وعداول - "جهاد في مسبيل الله"

#### عيادت كامقصد

۔۔ دین کی سیاسی تعیر میں عبادت کوجومقام ملتا ہے وہ حب ذیل ہی:

" ناز روزہ اور جے اور زکوۃ جفیں اللہ تعالیٰ نے آب پر فرض کیا ہے

ادراسلام کام کن قرار دیا ہے، یہ ساری چزیں دوسے مذہبوں کی
عبادات کی طرح پُر جاپاٹ اور نذرونیاز اورجا تراکی رسیں بہیں کہ
بس آپ اُن کوا داکر دیں اورائٹر تعالیٰ آب سے خوش ہوجائے گا. بلکہ
درائس یہ ایک بڑے مقصد کے لئے آپ کو تیا رکرنے اور ایک بڑے
کام کے لئے آپ کی تربیت کرنے کی فاط فرض کی گئی ہیں ۔۔۔۔۔ وہ تقد
انسان برسے انسان کی حکومت مٹاکر خدائے واحد کی حکومت قائم کرنا ہو
اوراس مقصد کے لئے سردھ رکھی بازی لگا دینے اورجان توڑکو میشنش
اوراس مقصد کے لئے سردھ رکھی بازی لگا دینے اورجان توڑکو میشنش
کرنے کانام جہاد "ہے اور ناز' روزہ' جے' دکوۃ سب کے سب اسی کام
کی تیاری کے لئے ہیں "
خطبات، صفح ہیں "

"مسلمان کے لئے یہ دنیاسخت جدّ دجرائمقابلہ اورکش مکن کامعرکہ کارزار بے مہاں خداسے بغاوت کرنے والوں کے بڑے بڑے جھے بنے ہوئے

ہیں جوانسانی زندگی میں خودابنے بنائے ہوئے قوانین کوبۇری قوت کے ساتھ جاری کررہے ہیں، اوران کے مقلیلے میں مسلمان پر بید ذمترداری --- بھاری کم نوڑ دبنے والی ذمة داری --- ڈالی گئی سے که بہاں خداکے قانون کو بھیلائے اور جاری کرے ۔ انسان کے بنائے سوئے فوانین جهاں جهاں جل رہے ہیں انفیس مٹائے اوران کی جگراللہ وحدہ لا شریک له کے قانون کا نظام زندگی قائم کیا جائے ' برز بردست خدمت جوا متر نے مسلمان کے سبرد کی ہے ' اس کوالٹر کے باغی حیفو ں کے مقابلے میں کوئی اکبلامسلمان انجام نہیں دے سکتا اگر کروڑوں مسلمان بھی دنیا بیں موجود ہوں 'مگرالگ الگ رہ کرا نفزا دی کوشن کریں نتب بھی مخالفین کی منظم طافت کے مقابلے بیں کا میاب نہیں ہوسکتے اس کے ناگزیر ہے کہ وہ سارے بند ہے جو خداکی عبادت کرنا چا ہتے ہیں ا بک جفاینا بنی اور مل کراینے مفصد کے لیے جدّوجہد کریں ، نما ز ا نفرا دی سیرت کی نغیر کے ساتھ بہ کام تھی کرتی ہے ، وہ اس اجتماعی نظام کا بیُرا ڈھانچہ بنانی ہے اس کو فائم کرتی ہے اور قائم کھتی ہے ا ورأسے روزانہ پانچ مرتبہ حرکت میں لاتی ہے " تاکہ وہ ایک مشین کی طرح جلتارہے " اسلامي عبا دات يرتحقيقي نظ

## تفوي اوراحيان

" نقوى كاساسى تصوّر خدا كاخو من سهي ، جوانسان كواس كى نارامنى

سے بیجنے برآ مادہ کرے اوراحسان کا اساسی نصور خدا کی مجتب ہے جو آ دمی كوأس كى خوشنودى حامل كرنے كے لئے أبھارے - ان دونوں جزوں کے فرق کوایک مثال سے یوں سمھنے کہ حکومت کے ملازموں میں سے ایک نووه لوگ میں جو نہایت فرض نشارسی اور نندھی سے وہ نمام خدمات تھیک تھیک بجالاتے ہیں جوان کے سرد کی گئی ہوں ، نمام ضابطوں اور فاعدوں کی بُوری بُوری یا بندی کرتے ہیں اورکوئی ایسا كام نہيں كرتے جو حكومت نے لئے قابلِ اغزاض ہو. دوسسراطبقہ ا این مخلص و فا داروں اورجاں نثار دن کا ہے جو دل دجان سے حکومت کے ہوا خواہ ہوتے ہیں اصرف وہی خدمات انجام نہیں دیتے جوان کے شیر دکی گئی میں بلکہ ان کے دل کوہمیشہ برفیحر ملکی رہنی ہے کے سلطنت كے مفاد كوزيادہ سے زيادہكس طرح نرقی دى جائے۔ اوراس دھن ميں فرض ا درمطالیے سے زائد کام کرتے ہیں، سلطنت برکونی آئے آئے تو وہ جان وبال اورا ولا دسب مجمع قربان كرنے كے لئے آمادہ ہوجاتے ہيں فا نون کی کہیں خلاف ورزی ہوتوان کے دل کوجوط مگتی ہے کہیں بغاوت کے آثار یائے جائیں نووہ بے جین ہوجائے ہیں اورائسے فرو كرنے ميں جان لوا ديتے ہيں، جان بو تھ كرخود سلطنت كونففت ان بہنجا ناتو درکنا رأس کے مفاد کوکسی طرح نفضان بہنجنے 'دیکھنا بھی اُن کے لئے نا قابل برداشت ہوناہے اوراس خوابی کے رفع کرنے بیں وه اینی حدیک کوشش کا کوئی دفیقه اُ تصانهیں رکھتے اُن کی دلی خواہش

بر ہوتی ہے کہ دنیا ہیں بس اُن کی سلطنت ہی کا بول یا لاہوا و رزمین کا کوئی چہر ایسا باقی نہ رہے جہاں اُس کا بھر برا نہ اُڑے اِن دونوں میں ہے ہیں قسم کے لوگ حکومت کے" متنفی" ہیں اور دوسری تسم کے لوگ اُس کے" محسن" ۔ اگر جہر ترفیا اُت قبین کو بھی ملتی ہیں اور بہر حال اُن کے نام اچھے ہی ملازموں کی فہرست ہیں لکھے جاتے ہیں مگر جو سرفرازیاں محنین کے نام اچھے ہی ملازموں کی فہرست ہیں لکھے جاتے ہیں مگر جو سرفرازیاں منبین کے بام ایک ہیں اُن میں کوئی دوسراا اُن کا شرکی نہیں ہونا لیساسی مثال براسلام کے متقبول اور مسان میں کوئی دوسراا اُن کا شرکی نہیں ہونا لیساسی متقبین کی گروہ ہے اور دو اور ای باعثما دلوگ میں مگراسلام کی اسل طاقت محنین کا گروہ ہے اور دو اسلی کام جواسلام جا ہتا ہے کہ دنیا میں ہوو اس کاروہ ہے اور دو اسلی کام جواسلام جا ہتا ہے کہ دنیا میں ہو

تحريب اسلامي كي اخلاقي بيادي - " احسان"

#### شها دسرحق

دین کی شہادت دینے اورا تمام جیت کرنے کا کام اس تعیرکے ڈھلینچے ہیں ایک ایسی چیز بن گیاجس کا نغلق برا ہواست نظام حکومت کے قیام سے ہے حکومت کے بغیراس کی" پوری طرح اوائگی" مکن ہی نہیں:

"..... اس شہا دت کی کمیل اگر ہوگئی ہے توصر فن اس وقت جبکہ ایک اسٹیٹ ایسی ہوجائے اوروہ پُورے دین کوعمل میں اسٹیٹ انہیں اصولوں پرقائم ہوجائے اوروہ پُورے دین کوعمل میں لاکراپنے عدل وافعا ف سے 'ابنے اصلاحی پروگرام سے 'ابنے شون

#### معراج كا وانغه

دین کی سیاسی تعبیر کا بنتیجہ ہے کہ دینی حقیقتوں کے نعارت کے لئے ذہن کو جو بہترین الفاظ ملے وہ وہ ی تخصیص میں وا فعات وحقائن سیاسی غلات میں اللے مہوئے نظرا بین :

"به کرهٔ زبین جس بر سم آب رہتے ہیں خداکی عظیم اننان سلطنت
کا ایک جھوٹا سا صوبہ ہے، اس صوبہ بین خداکی طرف سے جو بیغیر
بھیجے گئے ہیں اُن کی جینیت کھاس طرح کی سمجھ لیجئے جیسے وُنساکی
حکومتیں ا بینے ماتحت ملکوں بیں گور نریا وائسرائے بھیجا کرتی ہیں ۔
ایک لحاظ سے دونوں ہیں بڑا بھاری فرق ہے ؛

" چودہ اصول جومعراج بیں انحفنور میں الشرعلیہ وسلم کو دیئے گئے اُن کی جیشیت صرف اخلاقی تعلمات ہی کی نہ تھی ، دراصل یہ اسلام کا مینی فسٹو تھا اور وہ ہروگرام تھاجس ہرآب کو آنے والے زمانے ہیں سوسائٹی کی تعمیر کرنی تھی ، یہ ہدایات اس وفت دی گئیں جب آب کی تخریب عنقریب تبلیغ کے مرصلے سے گذر کرمگوت گئیں جب آب کی تخریب عنقریب تبلیغ کے مرصلے سے گذر کرمگوت اور سیاسی افتدار کے مرصلے میں قدم رکھنے والی تھی ، ہذا اس دور کے متروع ہونے سے پہلے یہ بنا دیا گیا کہ ضراکا بیغیر کن اصولوں برتدن کا نظام فائم کرے گا، اسی لئے معراج میں یہ چودہ تکات مقرد کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے تمام ہیروان اسلام کے لئے بائج وقت کی شاز دمن کی تاکہ دمن کی گئی اور کی کا کھیں اُن کے دیا گئیں اُن کی میں اُن کے دیا گئیں اُن کے دور کے کئے اکھیں اُن کے دیا کہ کھی کا کہ کو لئے اکھیں اُن کے دیا کہ کھی کیا کہ کو لئے اکھیں اُن کے دیا کھیں اُن کے دیا کہ کیا کہ کو لئے اکھیں اُن کے دیا کہ کھی کا کہ کو لئے اکھیں اُن کے دیا کہ کو لئے اکھیں اُن کے دیا کہ کھی کے لئے اکھیں اُن کے لئے اکھیں اُن کے دیا کہ کو لئے اکھیں اُن کے لئے اکھیں اُن کے لئے اکھیں اُن کے لئے اکھیں اُن کے لئے اکھیں اُن کو کو لئے ان کیا کے لئے اکھیں اُن کے لئے اکھیں اُن کے لئے اکھیں اُن کی کیا کہ کو لئے اُن کیا کھی کیا کہ کو لئے ان کیا کہ کو لئے ان کیا کیا کیا کہ کو لئے ان کیا کیا کے لئے انگوں اُن کیا کہ کو لئے ان کیا کے لئے ان کیا کیا کھی کو کھی کے لئے ان کیا کے لئے ان کیا کے لئے انگوں اُن کیا کیا کھی کیا کہ کو کو کھی کی کھی کو کو کھی کیا کے لئے ان کیا کیا کیا کیا کیا کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کے لئے کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کیا کہ کو کھی کے لئے کہ کیا کہ کو کھی کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کے کہ کو کھی کیا کے کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کے کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کے کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کے کہ کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کیا کہ کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کی کے کھی کے کہ کو کھی کی کے کہ کے کہ کو کھی ک

#### بیں اخلاتی انصباط بریدا ہو اوروہ خداسے غافی نہونے یا ئیں ؛ معراج کی رات

اس طرح کے افتیا سان کواگر بڑھایا جائے تو وہ نفزیبًا اننے ہی طویل ہوسکتے ہن جننا خودصاحب نبیر کامنعلفہ الزیجرہے تا ہم خینی عیار نبی درج کی گئی ہیں دہی مسلد کی نوعیت کو سیمھنے کے لئے بہن کافی ہیں ان عیار توں میں برشخص صاف طور پر د بچھ سکتا ہے کرکس طرح دبین کا ہر حزو سیاستی سکل اختیار کر گیا، زندگی اور کا کنات کے نصور براسی طرح سیاسی رنگ جھاگیا جیسے مارکس کی تشریح میں نمام جیزوں برمعاشی رنگ جھایا مِوا ہے بضب العبن نے سیاسی نوعیت اختیار کرلی، دبن سیاسی ڈھانچہ میں دھل گیا أنبيارى بعثت بين سياسى تفاصد كادفر ما نظراً في كله ، أمّن سلماينى اللي ترين حيثيت بين ایک قسم کی سیاسی بارٹی ہوکررہ گئی ۔ عبا دات بھی سیاست کاضیمہ فرار بائیں ۔ نفویٰ ا وراحسان سیاسی فالب میں ڈھل گئے، شہا دن حق نے سیاسی شہادت کی شکل اختیارکرلی - معراج ابک طرح کاسباسی سفرین گیا - غرض سارا دین ایسے اجزار کامجموعہ بن گیاجن کی معنوبیت سیاست کے حوالے کے بغیر مجھی نہ جاسکے ۔ کیااس کو سیاسی بہلو برزور دبیا کہا جائے گا۔ نہیں الکہ یہ ایک تعبیر سے جس کے لئے دوسرا موزوں لفظ نہ ہونے کی وجرسے میں دبن کی سیاسی نعبیر کہنا ہوں .

## قرآن وحديث سے التدلال

ایشخص که سکتا ہے کہ مولانامو دودی نے اگر سیاست کو دین کامرکزی جزوبنایا تواس میں اعتراض کی کیا بات ہے۔ ہوسکتا ہے کہ دین میں سیاست کا تقام بہی ہو مگر سوال یہ ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے محض دعوی یا ا دبی تخریری تواسس کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہوسکتیں بلکہ یقینی طور براس کا ثبوت قرآن وحدیث میں ہونا چا ہیئے ۔ اور ثبوت بھی وہ جو عیارت النص میں برا ہ راست طور برموجود میں ہونا چا ہیئے ۔ اور ثبوت بھی وہ جو عیارت النص میں برا ہ راست طور برموجود ہو کسی اور قسم کی دلیل سے اس کو تا بت کرنے کی کوشش صرف دعوے کو کمز ور کرنا ہے۔ ہوگسی اور قسم کی دلیل سے اس کو تا بت کرنے گائن کے حلقہ کے دوسرے اہل قلم نے جن اس سالہ میں مولانا مودودی نے باان کے حلقہ کے دوسرے اہل قلم نے جن آیات واحا دیث سے استدلال کیا ہے ' ان سب کا میں نے اپنی کتا ب (تبیری کا طافہ نہیں نیتی مولانا مودودی کی تعیر دین کا ماخذ نہیں نیتی ۔ مولانا مودودی کی تعیر دین کا ماخذ نہیں نیتی ۔

یہاں مثال کے طور پران میں سے دوحوالے نقل کئے جاتے ہیں ایک آبیت کا اور ایک حدیث کا۔

اس تعییر کے حق میں جن آیات سے استدلال کیا جا نا ہے ' اُن میں سے ایک خاص آیت حسب ذیل ہے : -خاص آیت حسب ذیل ہے : -شکرع ککھ ُمِنَ الِیّا یْنِ مَا وَحَلّی فدانے تہا رے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کوا درابراہیم کوا درموسی ا درعیلی کو حکم دیا تھا ا در اے محمد ننہاری طرف بھی ہم نے اسی کی دحی کی ہے یہ کہ اسی دبن کو فائم رکھوا در اس میں منتفر ف نہ ہو۔ بِهِ نُوْحًا وَالَّذِي مَ اوَحَيْتَ اللَّهِ مَ الْحَيْتَ اللَّهِ فَوَ مَا وَصَّيْتَ اللِهِ اللَّهِ وَمَا وَصَّيْتَ اللِهِ اللَّهِ وَمَا وَصَّيْتَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا وَصَّيْتَ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا وَصَّيْتُ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا وَطَّيْتُ اللَّهِ وَلَا تَسْفَقُوا فَيْهُ اللَّهِ فِي وَلَا تَسْفَقُوا فَوْ اللَّهِ فِي وَلَا تَسْفَقُوا فَوْ اللَّهِ فِي وَلَا تَسْفَقُوا فَوْ اللَّهِ فَي وَلَا تَسْفَقُوا فَوْ اللَّهِ فَي وَلَا تَسْفَوا فَوْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَيْهُ وَلِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنِي اللْمُعَلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْ

اس آبت سے بہاستدلال کباجانا ہے کہاس بیں "الدّبن" سے مراد اسلامی شریعبت کے وہ سارے احکام و نوانین ہیں جو انفرادی واجتماعی ، فومی اور بین الا فوایی معاملات سے نعلق دینے گئے ہیں اور اقامت کا مطلب ہے اُن کوجاری و نافذکر نا ۔ معاملات سے نکہ اس طرح کا ایک دبن ( بامولا نامودودی کے ایفاظ بیں اسٹیٹ) حکومت کے بینرفائم نہیں ہوسکتا ہے کہ بینرفائم نہیں ہوسکتا ہے کہ حکومت البیر فائم کرو "کے حکم کا دوسرامطلب ہیں ہوسکتا ہے کہ حکومت البیر فائم کرو "کے حکم کا دوسرامطلب ہیں ہوسکتا ہے کہ حکومت البیر فائم کرو۔

مگریواس آبت کی اسی تفیر سے 'بومیر سام کی حد تک سی قابل و کر نفتر نے اب بنیا دی تعلیمات بینے مبر ما ما کے تفیراس آبت ہیں الد بن سے مرا دھس دین یا دین کی بنیا دی تعلیمات بینے بیس تہ کہ کل دین ۔ اُن کے نزدیک بیہاں افامت دین سے مرا دسار سے نزدیک بیہاں افامت دین سے مرا دسار سے نزدیک مرا دسار سے نزدی کے اس بنیا دی مرا دسار سے نزدی طور پرمطلوب ہے حصتہ کو پُردی طرح اختیار کرنا ہے جو ہر شخص سے ا در ہرحال بیں لازی طور پرمطلوب ہے اورجن کو اپنی زندگی بیں پُرری طرح شامل کر لینے کے بعد کوئی شخص خدا کی نظر بیں سلمان اورجن کو اپنی زندگی بیں پُرری طرح شامل کر لینے کے بعد کوئی شخص خداری النزیل وغیر ہا بنتا ہے ۔ د … سا عرصا یکون المرع باقامت مسلما ، مدارک النزیل وغیر ہا )

زیر مجبت تعبیر کے لفتہ بیں اس آبت کا نرجمہ" دین قائم کرو" کیا جا تا ہے' یہ زیر مجبت تعبیر کے لفتہ بیں اس آبت کا نرجمہ" دین قائم کرو" کیا جا تا ہے' یہ

ترجمه بجائے خود غلط تو تہیں ہے مگر وہ ایک فسم کی غلط تہمی پیدا کرتا ہے۔ رزیر بحث فیرسے بنے ہوئے ذہبوں کے سامنے جب " دین فائم کرو" کا جُملہ آتا ہے تو وہ ابنی ذہبی ساخت کے بنتے ہیں "کرو" کا مطلب یہ جھے بنتے ہیں کہ " غالب و نا فذکرو"۔ دوسرے لفظوں ہیں حکومت البیۃ فائم کرو۔ حالاً تکہ اقبع اللہ بن کے فقرے کا بہطلب نہیں ہے۔ اسل مفہوم کے اعتبار سے بہاں فائم رہنا با قائم رکھنا زیا دہ صبح ہوگا۔ جانجہ اُردوستر جین نے عام طور پراس کا ترجمہ" دین فائم کرو" نہیں کیا ہے۔ بلکہ تقریبًا جمان ترجمہ میں اختبار کیا ہے۔ جنانجہ سنہور علمار کے سب جو ہم نے اپنے ترجمہ میں اختبار کیا ہے۔ جنانجہ سنہور علمار کے ترجمہ بیں اختبار کیا ہے۔ جنانجہ سنہور علمار کے ترجمہ بیں اختبار کیا ہے۔ جنانجہ سنہور علمار کے ترجمہ بیں ان قبار کیا ہے۔ جنانجہ سنہور علمار کے ترجمہ بیں ان قبار کیا ہے۔ جنانجہ سنہور علمار کے ترجمہ بیں ان قبار کیا ہے۔ جنانجہ سنہور علمار کے ترجمہ بیں ان قبار کیا ہے۔ جنانجہ سنہور علمار کے ترجمہ بیں ان قبار کیا ہے۔ جنانجہ سنہور علمار کے ترجمہ بیں ان قبار کیا ہے۔ جنانجہ سنہور علمار کے ترجمہ بیں ان قبار کیا ہے۔ جنانجہ سنہور علمار کے ترجمہ بیں ان قبار کیا ہے۔ جنانجہ سنہور علمار کے تو تو تا ہوں ان قبار کیا ہوں کا ترجمہ بیں ان قبار کیا ہوں کا ترجمہ بیں ان قبار کیا ہوں کا ترجمہ بیں ان قبار کیا ہے۔ جنانجہ سنہ کر جنانے ہوں ان قبار کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا ترجمہ بیں ان قبار کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا تو تا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا ترجمہ کیا کیا ہوں کیا ہوں

یہ کہ قائم رکھو دین اور پھوٹ نہ ڈالو۔ بہ کہ قائم رکھو دین کو اور مت متعت من ہو بہج اس کے۔

اسی دین بر فائم رہنا اوراس بیں بھوٹ نہ ڈالنا۔ اسی دین کو فائم رکھنا اوراس بیں نفرقہ نہ ڈالنا۔ اسی دین کو فائم رکھنا اوراس بیں نفرقہ نہ ڈالنا۔ قائم رکھو دین کوا وراخنلاف نہ ڈالواس بیں۔ عبدالحق حقا في ج انترت على تفا نوى طبيعي ندبراحدرم شبخ الهن محمود المسن

مثاه عيدا نفا در

ناه رفيع الدّينُ

اس رائے کی بنیا دائین کے الفاظ ہیں کیونکہ بُوری آبین کو سامنے رکھنے سے معلوم ہونا ہے کہ بہاں ایک ابسے دین کی افامت کا حکم دیاجا رہا ہے جو حضرت نوخ سے لیکر آخری رسول کا کہ نمام انبیار برانزانھا ۔ اب چونکہ مختلف انبیار برنازل کی جانے والی تعلیمات ابنی بُوری شکل میں بکساں نہیں تغیب عقا مدًا ور بنیادی اصولوں کی جانے والی تعلیمات ابنی بُوری شکل میں بکساں نہیں تغیب عقا مدًا ور بنیادی اصولوں

کی حد تک توان سب کا دبن بالکل ایک تھا، مگر تفضیلی شریعیت اور عملی احکام بیں اُن کے درمیان کا فی فرق تھا، اس لئے حکم کے الفاظ کے مطابق اس سے دبن کا وہی حصة مراد ہو تکا ہو۔ امام را زی لکھتے ہیں بد

اسی کے اوبرتمام انبیار کاعطف ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حکم کامطلب شریعیت کے اس جھت ربر بُری طرح عامل ہوتا ہے جو تمام انبیا کے درمیان تنفق علیہ ہے۔ انه عطف عليه سائر الانبياء وذلك بدل على ان المراد هو الاخذ بالشريعة المتفت عليها بين الكل (تفيركبير جلافتم ص ٣٨٢)

چنا بچرامام رازی نے آیت کی تشریح مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے:۔

صروری ہے کہ بہاں اس اللہ بن سے کوئی ایسی شی مراد ہوجواحکام اور تخلیفات کے علاوہ ہے کیو بحد یہ چیزیں ۔ قرآن کی تھزیج کے مطت بق مختلف انبیار کے دربیان مختلف رہی ہیں بس لازم ہم کہ کہ بہاں اللہ بن سے مراد ایسے امور مہوں جی میں ننر بعیتوں کے اختلافت کوئی فرق نہیں بڑتا اور دہ ہوا یان خدابر امس کے زشتوں پر اس کی کنابوں بر امس کے زسولوں پر اور بوم ہوت پر واقول يجبان يكون المراد من هذالة ين شيئامغائرا من هذالة ين شيئامغائرا للتكاليف والاحكام و ذلك لا نها عتلفة متفاوتة والا الله تعالى الكل جعلنامنكم الله تعالى الكل جعلنامنكم شرعة ومنها جا ويجب ان يكون المراد مته الاموس التي لا تختلف با ختلاف الشرائع وهي الإيمان با لله الشرائع وهي الإيمان با لله وملئكته وكتبه ومرسله

اورابان سے بھراور جبزیں بہیدا بیونی ہیں دنیا سے اعراض آخرت کی طرف لیک اچھے افلاق کی سعی اور بڑے اخلاق سے احت راز۔ واليوهم الأخر والايمان يوجب الاعراض عن الدينا والافيال على الأخرة والسعى في مكارم الأخلاق والإحتراز

عن دخامل الاحوال رتفبيركير مدم فتم ص ٣٨٧) مولا نا انترف على نضانوي لكفنه مين:

" مُراداس دین سے اصول دین ہیں جومشترک ہیں تمام شرائع میں مثل توجید و رسالت و یعث و نخوہ ۱ ورقائم رکھنا پر کداس کو تبدیل منت کرنا ' اس کو نزک مت کرنا ' اس کو نزک مت کرنا ' دبیان الفران ۔ سور هٔ شوری )

یہی رائے تقریبًا تمام مفترین نے دی ہے۔ کسی نے مرت منققہ عقا کہ کا ذکر کیا ہے جوا ولا بہاں مرا دہے اور کسی نے اس کے ساتھ ان ناگز براعمال کا بھی ذکر کیا ہے جوان عقا مد کے ساتھ ان کے لازمی بنتیجے کے طور بران ن کی زندگی میں بیدا ہوتے ہیں۔ یہاں میں بچھ افتیا سات نقل کرتا ہوں :۔

زندگی میں بیدا ہوتے ہیں۔ یہاں میں بچھ افتیا سات نقل کرتا ہوں :۔
ابوا لعالیہ :۔

الاخلاص سله وعبادته

بعنی اس آبت بیں اقامتِ دبن کا مطلب خداکے لئے اخلاص اور اس کی عبادت ہے .

مجا ہد:۔

استرني بربني كوحكم ديا تفاكده نمارة

لربيعت بى الا امرما قامتر الصلوة

کرے 'زکوٰہ دے النّد کا افرار کرے اس کی اطاعت کرے اور اس کا نام اتامتِ دین ہے۔

وايناء الزكولة والاقوار بالله تعالى وطاعنه سبحانه وذلك القامة الدين (روح العانى) الوحيان:-

یران تنفقه عقائدگانام ہے جو توحید' خداکی اطاعت' رسولوں برایمان اس کی کتابوں پرایمان' یوم آخرت برایمان اور جزائے اعمال سے منعلق ہیں۔

هوماشاع لهم من العقائل المتفى عليها من توجيدا لله وطاعته والايبان برسله وبكتبه واليوم الأخر والجزاء فيد (البح الحيط)

المراد باقامة الدين هونوها الله والايمان به وبكتبه ورسله واليوم الأخووطاعة الله في اوامرة و نواهبه وسائرما يكون الرجل به مسلمًا ولعربو والشرائع التي هي مصالح الامم على حسر احوالها فا نها عنتلفة متفادته قال الله تعالى لكر جعلنا منكم

نا زل مبونی بین کیونکه فران کی تصریح کے مطابق وہ مختلف بین -

سینی دین اسلام جوکہ توجید خداکی اطا اس کی تنابول' اس کے رسولوں ادر یوم جزایرایان کا نام ہے اوردہ سب کچھ حس سے کوئی شخص مومن نبتا ہے اور اقامتِ دین سے مراد اس کے ارکان کوٹھیک ٹھیک اداکرنا' اس کی نگیرانشت اور اس پر دوام ۔

لینی نوحید بنوت اخرت برقائم ہونا اور اس تسم کی دوسسری اصولی نغلیمات کو اپنا ناجوان فروعات کے علاوہ ہیں جن بیں مختلف شریعتوں کے درمیان اختلاف ریا ہے۔

اس كامطلب وخداكي نوجيدا وراس

شرعة ومنهاجا (باباتادبل) السي بغدادي:-

ای دین الاسلام الذی هو توجید الله نعائی وطاعته و الایمان بکتبه وسسله و بیوم الجزاء وسائر ما یکون العبد به مومناً والمراد با قامته نعدیل اوکانه وحفظه من ان یقع فیه نریغ والمواظبة علید (روح المعانی) والمواظبة علید (روح المعانی)

بعنی اقامة اصوله من التوحید و البولا و المعاد و نحو ذالك دون الفرع التی شختلف بحسب الاوقات بقوله لكل بعلنا هنگوش عد ومنها جا بعلنا هنگوش عد ومنها جا (غرائب القرآن برماشید این جریر)

هو توحيد الله وطاعته

کی اطاعت اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پراور روز آخرت پرایمان لانا اور وہ سب کچھ جس کی افاست آدمی سلمان نبتا ہے بہاں ٹریغنیں مراد نہیں ہیں جو اُمتوں کے حالاتے عت اُن کی مصاعت کے مطابق دیجاتی ہیں کیونکہ وہ ممیشہ مختلف رسی ہیں ۔

بعنی انبیاری تعلیمات کا قدر شرک جو جو بلا شرکت ایک خدای عبادت کرنا ہے اگر چیراس کے سواان کی شریعیت ادر طریقے باہم مختلف ہیں ۔

بعنی تہمارے لئے دین میں سے دین فرخ دین محرا وران کے درمیان کے والے نبیوں کے دین کومشروع کیا' اس کے بعداس مشروع کو بتا یا جس میں یہ انبیا رعظام شترک رہے ہیں ۔ فر ایا ان اقیمواالت بن بہاں دین سے والابعان برسله وكتبه وبيوم الجنواء وبسائرها وبيوم الجنواء وبسائرها بيكون الوحل با قامته مسلها ولعرب والشرائع التي هي مصالح الاهم على حسب احوالها فانها عنتلفة متفاوتة وانها عنتلفة متفاوتة وانها علامكام القرآن بالمجاع لاحكام القرآن بالمحالم القرآن بالمحالم القرائد والمحالم المحالم القرائد والمحالم المحالم المحا

ای قدرالمشترك بینهمهو عبادة الله وحده لاش بلك له وان اختلفت شرائعهم ومناهجهم عافظ الدين نسفى به

ای شرع لکومن الدین دین نوح رعمتد و مابینهما من الانبیاء علیهم الستلام ترفس المش وعالنی اشترك هو لاء الاعلام من رسله فید بقوله (ان اقبموا الدین)

اسلام كا قامت مرادي : توحيدا خدا کی اطاعت ' رسولوں اور کتا ہوں اوريوم جزا برايمان اوروه سبجيزي جن كواختياركرليفي سے كو في شخص مسلمان بنتاب استكميس انبياركي ننريغنين مرادنهين ببركيو كدوه مختلف ا نبیار کے درمیان مختلف رہی ہیں ، نحوی تركيك كاظسهان افيمواالدين ياتو محلِ نفب میں ہے کیونکہ وہ مش ع کے مفعول کا بدل ہے۔ یا وہالیحدہ جلہ ہے ا ورمحلِ رفع میں ہے گویا سوال تھا وہ کیا چیزہے جومشروع کی گئی ہے۔ فرایا وه ہے اس (متفق علیہ) دین برقائم میوجانا

والموادا قامت دين الاسلام هو توحيد الله وطاعته والايمان برسلدوكتيه وبيوم الجزاء وسائرما يكون المرء باقامته مسلمًا ولريود به الشرائع فانها مختلفة ومحلان أقبموا نصب بدال من مفعو مشع والمعطوفين عليدا و رفع على الاستئناف كاندفنيل وما ذلك المشروع فقيل هو اقامة الدين -ر مدارک التنزیل )

ان افتیاسات سے ظاہر ہے کہ آبت کے مخصوص الفاظ کی بنابر بہاں مفسّری بے دین کی بنیادی نعلیمات کو بیری کا مراح اختیار کرنا مراد نبیا ہے۔ ایسی حالت بیس اس کا بہ

مطلب بینا کیونکر مجیح ہوسکتا ہے کہ دین کے نما م انفرا دی واجتماعی احکام کو زندگی کے سارے شعوں میں نا فذکر و۔ دوسرے لفظوں میں حکومتِ المبید کا قیام عمل میں لاؤ۔ اوپرا قامتِ دین کی آیت کی تشریح میں جو بات عرض کی گئے ہے اُس کا پہ

کئے" اقامت" کاموضوع تہیں ہیں۔ میں صرف یہ نابت کرنا جا ہتا ہوں کہ ان کی ا فامت اس طرح مطلق لفظوں میں ہم بر فرطن نہیں کی گئی ہے۔ جیسے بیٹجبیر ان کوہم برفرض کرنا جامتی ہے 'بہی وجہہے کہ قرآن کے ان مقا مات سے اس تعبیر کے حق میں استدلال نہیں ملتاجہاں فی الواقع دین کے اجتماعی احکام کے نفاذ کا حكم دياكياب مثلاً ياداؤدانا جعلناك خليفة في الارض فاحكوبين الناس بالعدل دلانتیع اهواءهم (ص ۲۱۰) اس کے برعکس وہ ہمیشہ ایسی اینوں سے کلی ہوئی نظراتی ہے جو اصل مسلہ سے غیر نغلق ہیں ۔ جیسے کوئی شخص زمین کی انف را دی ملكيت كامخالف ببوا ورفران سے سماجی ملكيت كا نظرية نابت كرنا جا بتنا بهوتواس كوفران کے ان الفاظ میں اپنا مدعا نظر نہیں آئے گا جہاں معاشی قوانین کا ذکرہے۔ اس کے بھائے وہ الارض للتہ کے فقرہ سے استدلال کرے گا کیو کان دوالفاظ کامجرد ترجمہ لے کر بڑی خوبی سے اس میں ابنا نظر بہ نظ کیا جاسکتا ہے ، حالانکہ اس نفرہ کا تجبت اور کارضانہ كى ملكيت كے سكد كى نغلق نہيں \_\_\_\_ نام غير قرآنى نظريات كابہترين ما خذ ہمیننہ غیر تنعلق ابنیں رہی ہیں <sup>۔</sup>

اب حدیث سے استدلال کی مثال بیجے ۔ جماعتِ اسلامی بہند کے آرگن بیں ایک مضمون شائع بواتھا جس بیں کہاگیا تھا کہ" جماعتِ اسلامی نے اپنے لئے جونف اِلعین افتہار کیا ہے اس بیں جماعت کے سی فرد کی بیٹ دنا بیٹ دکاکوئی دخل نہیں ہے بلکراسے اس بات برنفیین حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیا مرکزام کوا ورا خربیں سیدنا محصل اللہ علیہ دستم کواسی مقصد کے لئے مبعوث فرایا تھا اوراب علیہ دستم کواسی نے ائن کی نیا بت بیں اُمیّتِ محدی کا مہی مقصد وجود ہے ۔ اس طرح فیامت کے لئے اُن کی نیا بت بیں اُمیّتِ محدی کا مہی مقصد وجود ہے ۔ اس طرح

جاعتِ اسلامی کے نصب العین کارشتہ آب سے آب بعثتِ محری کے مقصد سے مرطوعات ہے " یہ نصب العین صاحبِ مضمون کے الفاظ میں یہ تھا:۔

--- " دنیا ہیں اللّٰہ کی تستریعی حکومت قائم کرنا " " اللّٰہ کے بھیجے ہوئے دین و شریعیت کی تنفیذا ور و نیا کی اصلاح " " دینِ حق کو قائم کرنا اورا سے تمام دین و شریعیت کی تنفیذا ور و نیا کی اصلاح " " دینِ حق کو قائم کرنا اورا سے تمام ادبان باطلہ رغالب کرنا "

صاحبِ مسمون کے نر دیک ہیں" بعنتِ محری کا مفصد " نقا 'جو" کتا ب اللہ بین محری کا مفصد " نقا 'جو" کتا ب اللہ بین محری موجود ہے ' احا دیب رسول بین بھی با یا جا تا ہے اور اسلامی تاریخ بین بھی ملتا ہے " اس نقالے بین صرت ایک حدیث " بیش کی نقی اِن کیٹر دلائل بین سے اُن کے دعوے کو" ہو و ضاحت " تا بت کرتی ہے اور اس سالہ جواگن کے نر دیک اُن کے دعوے کو" ہو و ضاحت " تا بت کرتی ہے اور اس سالہ کی دوسری نصوص کی" بہترین شرح " ہے ۔

یہ ایام بخاری کی ایک روابت ہے جس کو دوسرے می نبن نے بھی نقل کیا ہو عطارین بسار فرمانے ہیں کہ اُکھوں نے عبداللہ بن عمروین العاص سے ملاقات کی اور اُن سے دریا فت کیا '' مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت بنا بئے جو تورات میں بیان ہوئی ہو'' اس کے جواب بیں اُکھوں نے توراق میں مذکوراً بیا کی جھے فین بیان کیں ان میں سے ایک صفت یہ نھی ہ۔

لن يقبضه حنى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا اله الا الله فيفتح بها اعين عمى وا ذان صمر وقلوب غلف د بخارى كتاب اليوع باب كرابية السخب في الاسوان اس حدیث کی نشر بے کرتے ہوئے یہ نتیجہ کا لاگیا تھا کہ \_\_" سبدنامح دسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مفصدا قامتِ دین تھا۔ آپ کی بعثت سے سبکڑوں سال پہلے تورات میں بہ بین بین گوئی موجود تھی کہ جب ک دین قائم نہ ہوجائے آپ کی وفات نہ ہوگی" اور پھر مفالے کے آخر میں یہ اعلان تھا:۔

ر نفصبل ہمارے اس بقین بین اضافہ کرتی ہے کہ جاعت اسلامی نے اسے کہ جاعت اسلامی نے اسے کہ جاعت اسلامی نے اسے نے ک ابنے لئے جونصب لعین اختبار کیا ہے اس بین اُس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔

ہماری نصر العین فی الواقع بُوری اُسّت مسلمہ کانفس العین ہے کے بیکے بین فی الواقع بُوری اُسّت مسلمہ کانفس العین ہے۔

جس سے وہ غفلت برت رہی ہے " ( زندگی ایربل ۱۹۹۲)

صاحب ضمون نے متن عوجار کا ترجہ" کی دبن" کیا ہے۔ گربعد کوبان بقولوا کا فقرہ بتا اسے کہ بیماں متن عوجار کا ترجہ" کی دبن کو فقرہ بتا اسے کہ بیماں متن معنی گروہ ہے ۔ کیونکوسی نول کا فائل انتخاص ہونے بیں نہ کہ ان کا دبن - بہاں دراسل اللہ نعالی کی اس محضوص اسکیم کا ذکر ہے جس کے مطابق اللہ نوگ کرے انقیس عفیدہ بدلنے برمجبور کرنے کا حکم اخری رسول کو ابنے مخاطبین آذلین سے جنگ کرکے انقیس عفیدہ بدلنے برمجبور کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کے نتیج میں بہت سے بے دبنوں کورا و راست حامل ہوئی - بہاں میں عینی اور ابن جرکے الفاظ نقل کروں گا جس سے اس نشر سے کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔

یقیم به کامطلب یہ ہے کہ اللہ ابنے رسول کے ذریعہ نئرک کی نفی ا در توحید کا اثبات کرتے ملا ملتب عرب ہے ، عرب کو اللہ عرب کو اس کے اس کے کہا کہ انھوں نے ابنے جائے اعمالی حضرت ا برا میم علیہ الصّلوة والسّلام کے دین کو حضرت ا برا میم علیہ الصّلوة والسّلام کے دین کو

قوله (حتى يقيم به) اى حتى بيفى يه الشرك ويثبت التوجيد قوله (الملة العوجاء) هى ملة العراب و وصفها بالعوج لها دخل فيها من عبادة الاصنام وتغييرهم ملة ابراهيم عليك الصلوة

برل دیا تھاا وران کے اندر ثبت برستی گھس گئی تھی ملتب عرب کی اقامت ان کو کفرسے کال کرا بہان کی طرت لاناہے۔

ملّت عوجاسے مراد ملّت عرب ہے ،ان کو کئے اس لئے کہا گیا کہ اُن کے اندر بُت پرستی آگئی تھی ، اورائن کی اقامت سے مراد اُن کو کھنسر سے مکال کراہان کی طرف لانا ہے ۔

والسلام عن استقامتها وامالهم بعل قوامها والمرادمن اقامتها اخراجها من الكفر الى الديمان وعراتها من الكفر الى الايمان وعراتها من الكفر الى الايمان ووصفها بالعرج لما دخل فيها من عبادة الاصنام المراد والى المناد والى الديمان وقع المارى جلرم ص ١٨٠٠)

اس تشریح سے واضح ہے کہ اس حدیث سے مندرجہ بالااستدلال میجے نہیں۔

ا - اوّل برکہ حدیث میں جس عمل کا ذکرہے وہ ہے" لاالہ اللّاللّٰہ کہلانا "گراس کومعلوم نہیں کس دلیل کی بنا پر" دنیا کی اصلاح "اور" تشریعی حکومت کے قیام " کے معنی بیں لے لیا گیا ہے۔

۳- کہاگیا ہے کہ" اللہ نغبالی ابنے آخری رسول کی رُوح اس وقت تک ننجن نہ کرے گاجب تک اس سے صات کرے گاجب تک اس سے صات کرے گاجب تک اس سے صات فلا ہر ہے کہ اس بیں ایک ایسے وا نغہ کا ذکر ہے جس بیس داعی کو اس وفت تک زندہ فلا ہر ہے کہ اس بیں ایک ایسے وا نغہ کا ذکر ہے جس بیس داعی کو اس وفت تک زندہ

رہناہے جب کک کو کو کر ہنوج برابنی زبان سے ادا نہ کر دیں۔ اب اگراس فقرے سے رسول کی نیابت ہیں مونین کا نصب العین اخذ کیا جائے تواس کا مطلب یہ مہوگا کہم ہیں سے ہنے میں کو یہ عہد کرنا چا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنے نظیبن کو مسلمان نہ بنالے کی اصاحب میں ایسا عہد کرنے کے لئے تیار ہیں۔

اس کامطلب برنهیں ہے کہ خدانخواستہ ہمارے نزدیک دنیا کی اصلات اور تشریعی حکومت کا فیام اسلام سے الگ کوئی چیز ہے۔ اصل پر ہے کہ اسلام بیں انفرادی احکام اوراجماعی احکام کی نوعیتیں جداگانہ ہیں ، اس نعیر کی غلطی پر ہے کہ وہ دونوں کو ایک درجہ بیں رکھ دبنی ہے اور بہی وہ چیز ہے جو آیات واحادیث سے نابت ہمیں ہوتی۔ ہوتی ۔

ا نفرادی تقاضے ہر خص سے ہر حال ہیں مطلوب ہیں جن احکام کی تعمیل کسی شخص کی ابنی مرضی بر خصر ہو، وہ اس وقت اس پر فرض ہوجانے ہیں جبکہ وہ اُن کی تعمیل کی بیز لبنین میں ہو۔ مگراجتماعی احکام کا معا با اس سے مختلف ہے وہ اسی وقت رویعل آتے ہیں جب پُورا معاشرہ اُن کو عمل میں لانے کے لئے نبیار ہو ، بہی وجہ ہے کہ باحکام میں شنداُ س وقت نازل ہوئے ہیں جب اہل ایمان نے اپنے درمیان ساسی ظیم قائم کرلی تھی اور وہ اس جینبت میں ہوگئے نکھے کہ اس قسم کے سماجی نوا نبن کو برور نافذ کرسکیں۔ نشر بعیت کے اجتماعی احکام کا محاطب با اختیار سلم معاشرہ ہے نہ کہ متفرق اور منفرد اہل ایمان ۔

بنی اسرائیل کی تابیخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بک وہ مصریس تنھ اتھیں تورات کے قانونی احکام نہیں دیئے گئے۔ البنتہ مصر سے تکلنے کے بعد جب اُتھیں آزاد اور

با ختیا رگروه کی جینیت حاصل ہوگئی تو فورًا الله تعالی کی طرف سے قوانین بھیج دیئے گئے۔ طعبک بہی حدورت عرب میں اختیار کی گئی۔ محمیں شریعیت کا وہ حقداً ترا'جو ذاتی طور پر ہر مردون سے مطلوب ہے۔ اور جس کی ہرحال میں لازمی اقامت کا حکم ہے اور بقیہ شریعیت حالات کی نسبت سے بھیجی جاتی رہی۔ یہ احکام بعد کو اس وقت دیتے گئے جب اہلِ ایمان کو زمین برافتدار حاسل ہوگیا۔

احكام نازل مونے كى ينزنيب بتار مى ہے كه عام حالات ميں امل ايمان يردين كا صرف انناسى جصده شروع ومفروض مع جننا دُورِ اقتدار سے پہلے اُنز ناہے واس كے علاوہ بتي احكام كتعبيل أن برصرت اس وقت فرض بهوتى بع جب الفيس افتدارا ور حكومت كيمواتع حاصِل ہوجا بیں جواس طرح کے احکام کے نفاذ کے لئے ضروری ہیں۔ شرعی احکام کا دائرہ ل كے بھیلاؤ كے ساتھ ساتھ اُترنا خودظا ہركة اہے كہ بداحكام مطلقاً مطلوبنہ بیں بیل مالات کی نبدت سے مطلوب ہوتے ہیں ۔ان کا تعیین ہمیشداس نفض یا گروہ کے وافعی حالات کے اغنبارسے ہوتا ہے جواس کا مخاطب ہو جنیقت بہ ہے کہ نمدنی اور اجنماعی احکام کا مخاطب صرت اہلِ ابیان کا وہ گروہ ہے جوان احکام کوعمل میں لانے کی جینیت میں ہو۔ محدود دائرہ اختیار رکھنے والے اہلِ ابہان کو بیمکم ہی نہیں دیا گیاہے کہ وہ سماجی اور ملکی پیانے بردینی ا حکام کونا فذکریں ۔ احکام کی تعبیل ایک مطالبہ ہے اور کوئی مطالبہ صرف ان ہی لوگو ک سے کیا جا سکتا ہے جو پہلے سے اس کا فرار کر چکے ہوں اور اس کے بقدر کیا جا سکتا ہے جننا بالفعل أن كے لي مكن ہے مشروعيت كا واضح احمول ہے كه لا يكلف الله نفسا الا وسعها \_ یعی اللہ تعالی کسی کے اوپراتنے ہی عمل کی ڈیے داری ڈا تیا ہے جتنااس کے دوسع " میں ہو وسع ے زیادہ کامکلف ٹھہرانا اللہ کاطریقہ نہیں بھرابل ابیان کوالیے احکام کیونکر دیئے جاسکتے ہیں

جن کو وہ میں کرنے کی جینیت میں نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص احکام دین کی فضیل بیش کرکے یہ دعوی کرتا ہے کہ اہل ایمان مرحال بین اس بات کے مسلفت ہیں کہ وہ اس بوری فہرست کو زبین پر نامت کریں تو یہ یا لکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص زکواۃ کے تو انین کا حوالہ نے کرکھے کہ سرمایہ کی وہ تمام افسام جن پرزکواۃ کی نشر جیمنعیتن کی گئی ہیں ، ہمسلمان کی ذیتے داری ہے کہ وہ کوئیشش کر کے ان شام مدوں کا مالک بنے تاکه زکواۃ کے عنوان سے جو فرائفن عائد کئے گئے ہیں اپنی زندگی میں وہ ان شام مدوں کا مالک بنے تاکه زکواۃ کے عنوان سے جو فرائفن عائد گئے گئے ہیں اپنی زندگی میں وہ ان سرب کی تعمیل کرسکے ہے۔

معلوم بواكدد بن كففيلى تقاصف مطلقاً مشردع بنبس بب بكه حالات كي نبدت سيمشروع ہوتے ہیں۔ اہلِ ایمان کا دائرہ جس نسبت سے بھیلنا ہے اسی نسبت سے دین کے نقاضے بڑھنے چلے جائے ہیں ۔جب تنہا ایک شخص مومن ہو تواس بر زبن کا اتنا ہی حِصد فرض ہوگا جننا اس کی ذات مینخلق ہے اس وقت اس کی اپنی ذات ہی وہ مقام ہوگی جہاں وہ ہدایاتِ المی کی تعمیل کریگا۔ جب اہلِ ایمان ایک باجند فاندان کی صورت اختیا رکریس نویه فاندان ابنے دائرہ کے لحاظ سے اس کے محاطب ہول گے اور حب اہلِ ایمان کا کوئی گروہ ایک بااختیار معاشرہ کی حینبیت حامل کرنے تواس وفت بورے معاشرے کا فرض ہوگا کہ خداکی طرف سے اس کے معاشرتی معاملات کے لئے جتنے بھی احکام دبئے گئے ہیں وہ ان سب کی محل یا بندی اختیار کرے۔ اورجونکه معانزے کے بیمانے برعمل افتدار کے بغیر نہیں موسکتا اس کئے جب اہل ایمان کا کوئی معاشره اس حكم كامخاطب مبونو لا زمى طور بربيمة وم بھى اس بيس ننامل ہوگاكہ وہ اپنے اوپرايك سباسی امیرمقرر کریں اور اس کے مانخت اجتماعی زندگی بناکرتمام شرعی قوانین کا اجراز مل میں لائیں۔ . نصب أيامت كامسله اس أخرى حبورت حال سفي عكق ب جومتفقت طور بر واجب بے۔

## غلط تعبيركہاں ك لےجاتى ہے

میری کتاب کی اشاعت کے بعد جاعت اسلامی مهندویاک کی طرف سے جواب میں کثرت سے شخر ہر میں اور تنفید میں شائع ہونی رہی ہیں ۔مگرانھوں نے صرف بركبام كداس حفيفت كومزيد واضح كرديا ك كرجاعت كي بور علفه کے باس دین کی اس سیاسی تعبیر کے حق میں کوئی دافعی دلیل موجو دنہیں ہے۔ بہاں بیںان شائع شدہ جوابات بیں سے ایک محروانقل کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگاکہ میری کتاب کے ردمیں جو کچھ لکھا گیا ہے ، وہ اسل اعتراف کے اعتیار سے کس قدر بے حقیقت اور غیر نعلق ہے۔ آبت لیظم کا علیٰ دین کله سے استدلال کے بارے میں میرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ایک صاحب لکھنے ہیں: « تعض لوگ ابيالشمصنے ميں كرجب ك مم خلافت على منهاج النبوة با اسلامی حکومت بالفعل فائم نه کردین اس وقت یک افا مست دین کی ذمته داری سے عہدہ برآ نہیں ہوسکنے اور چونکہ بہاں بالفعل اسلامی حكومت فائم نهبس برسكتي اس كية سم اس فريضه كي مكلف نهبس بيب ر لیکن ابیاسمحنا دبن کے ایک سلمه اصول سے غفلت کا نینچہ ہو گا۔ وہ سلمہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے ہر حکم کے سلسلہ بیں بندے کی اصل ذمتر داری به قرار دی ہے کہ وہ اسے انجام دینے کی سعی کرے اگراس نے

سعی کرلی نوابنی ذرقہ داری سے عہدہ برا ہوگیا۔ داس کے جولوگ اس شم کی بات کرتے ہیں) اعبس ابنے خیال کی تصبیح کرلینی جا ہیئے " اس کے بعد آخریں بعد میں نے دین کو ایک ایسا فریقند کی بعد آخریں کا مفتے ہیں ۔" آخر صرف فریف کا قامت دین کو ایک ایسا فریفیہ کیوں سمجھ لیاجائے کہ جب تک ہم بالفعل اسے انجام ندد کے لیا نداز فکر اس فریفیہ کو عہدہ برا تہیں ہوسکتے۔ اگر کسی شخص کے لئے یہ انداز فکر اس فریفیہ کو انجام دینے کی جد وجہد سے فرار کا بہانہ بن بھی جائے توکیا یہ بہانہ فد اس کے بہاں بھی جل جائے گا "

#### ات رات، زندگی، اکتوبر ۲۵ ۱۹۹

موصوت کا بیرجواب بیطا ہرکانی وزنی معلوم ہونا ہے مگرسوال یہ ہے کہ بیک بات کا جواب ہے۔ مجھے کوئی بھی ایسا شخص نہیں معلوم جس نے اس قسم کا مہل اعتراض کیا ہو جہاں تک میرانعلق ہے میں نے یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ "اسلامی حکومت قائم کرو" کیا ہو جہاں تک میرانعلق ہے میں نے یہ ہیں نہیں لکھا ہے کہ اس کے مطابق مسلماؤں کے الفاظ میں دینی نصب العین یہ قرار پاتا ہے کہ وہ بافعل اسلامی حکومت قائم کرڈالیس نہ کہ وت کا نصب العین یہ قرار پاتا ہے کہ وہ بافعل اسلامی حکومت قائم کرڈالیس نہ کہ وت کم اللہ بن میں میر دکوشش کرنے کی کوشش نکریں میں نے جو بات تھی ہے ۔ کیو تکم منعلقہ آبت میں مجردکوشش کرنے کا ذکر نہیں ہے جبیبا کہ تمام اسلامی احکام میں ہوتا ہے ۔ بلکہ اس محصوص آبت میں ایک ہونے والے وا فعہ کا بیان ہے جس کولاز ما وجود میں آباہے محصوص آبت میں ایک ہونے والے وا فعہ کا بیان ہے جس کولاز ما وجود میں آباہے دورا میں کاکوار ہو" اس لئے اس آبت سے اسلامی

حکومت قائم کرنے کا نصب العین اخذ کرنے کی صورت بیں آبیت کی روسے اس نفسب العین کومخص کو کوششن "کے مفہوم میں نہیں بیاجا سکتا بلکراس کو بالفعل قائم کرنے کے مفہوم میں بینا ہوگا۔ ملاحظہ ہوتعیری غلطی صفحات سم - ۳۳۹

بہل کتاب بین قرآن کی اصطلاحات اربعہ (الله ، دب ، عبادة ، دین)
کی تشریح کی گئی ہے ۔ کتاب کے دبیا چہ بین مولانامودودی نے یہ شکایت کی ہے
کہ "دود اخیر کی کتب لغت وتفبیر بین اکثر قرآنی الفاظ "کے معانی " نہایت محدود
لکم مہم مفہومات "کے لئے خاص ہو گئے ہیں ۔ مثلاً الاکا نرجبہ معبود کیا گیا، رب کو
یروردگارکا مترادت سجھ بیا گیا، عبادت کے معنی برستن سجھے جانے لگے ، دین کو
یروردگارکا مترادت سجھ بیا گیا، اسی طرح ہرلفظ ایک محفوص قسم کے دووانی اور
مذہب کے مقابلے کا لفظ قراد دیدیا گیا، اسی طرح ہرلفظ ایک محفوص قسم کے دووانی اور
مذہب کے مقابلے کا لفظ قراد دیدیا گیا، اسی طرح ہرلفظ ایک محفوص قسم کے دووانی اور سیاسی "
مفہومات تھے وہ او محبل ہو گئے ۔ جنا بنچ مولانا نے اپنی اس کتاب میں اصطلاحات
مفہومات تھے وہ او محبل ہو گئے ۔ جنا بنچ مولانا نے اپنی اس کتاب میں اصطلاحات
اربعہ کے ان تعدنی و سیاسی مفہومات کی نقاب کشائی فرمائی ہے د تنفیس کے گ

قرآنی الفاظی تشریح بین اتنی بڑی فلطی کیسے ہوگئی اورکس طرح وہ سارے عالم اسلام میں صدیوں کے بطری دیں وہ ساری مطابق یہ ہے کہ ۔ " پچھلے لوگوں نے دین کو پیچے طور پر بچھا نہیں تھا۔"اس طرح زیر بجٹ کو اپنی تسکین کا سامان تو ل گیا۔ گراس سے اسلامی تا رہنج کی نوعیت بدل گئی بسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی نوعیت بدل گئی بسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ منظریانی طور پر انسلسل یا یاجا تا ہے "گراب معلوم ہواکہ بیعفیدہ جی جہنیں تھا۔ کیو کہ اسلامی تاریخ اپنی طویل تزین مرتب بیں معلوم ہواکہ بیعفیدہ جی جہنیں تھا۔ کیو کہ اسلامی تاریخ اپنی طویل تزین مرتب بیلے کسی معلوم نہیں کیا۔

" فرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" کے دیبا چر ہیں لکھتے ہیں:
" عرب ہیں جب قرآن بیش کیا گیا تھا اُس وقت ہر خض جا نتا تھا کہ
اللہ کے معنی کیا ہیں اور رہ کسے کتے ہیں۔ کیو مکہ بہ دونوں لفظان
کی بول چال ہیں پہلے کے شنعل نصے ، اتھیں معلوم تھا کہ ان الف اظاکا
اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے ، اس لئے جب اُن سے کہا گیا کہ استہ ہی
اکیلا اللہ اور رہ ہے اور الوہ بیت اور ربوبہ بین قطعًا کسی کا کوئی
حصہ نہیں ' نووہ پُوری بات کو باگئے ..... اسی طرح عبادت اور دین
کے الفاظ ہمی ان کی بوئی میں پہلے سے رائے تھے ۔ ان کومعلوم تھا
کے الفاظ ہمی ان کی بوئی میں پہلے سے رائے تھے ۔ ان کومعلوم تھا
کے الفاظ ہمی ان کی بوئی میں پہلے سے رائے تھے ۔ ان کومعلوم تھا
کہ عبادت اور دین کا کیا مفہوم ہے ۔ اس لئے جب ان سے کہا گیا کہ
سب کی عبادت ور دین میں دافل ہوجا و ' نوا میں قرآن کی دعوت کو ہمنے میں
ہوگرا اسٹر کے دین میں دافل ہوجا و ' نوا میں قرآن کی دعوت کو ہمنے میں

کوئی غلط قہمی بینیں نہ آئی ، وہ سنتے ہی سمھ سکتے کہ بنغلیم ہماری زندگی سے نظام میں کس نوعیت کے نغیری طالب ہے " ورنیکن بعد کی صربول ہیں رفتہ رفتہان سب الفاظ کے وہ اصلی عنی جونزولِ قرآن کے وقت سمجھ جاتے تھے اسد لتے جلے گئے بہاں تک کہ مہرا کی ابنی بوری وسعنوں سے ہٹ کرنہایت محدود ملکہ بہم مفہوبات کے لئے خاص مہوگیا اس کی ایک وجہ نوخالص عربیت کے ووق کی کمی تھی اور دوسری دجہ بہتھی کہ اسلام کی سوسائٹی بیں جولوگ بیدا ہوئے تحصے اُن کے لئے " اللہ "ا در" رب" اور" دبن" اور" عیادت" کے وہ معنی با فی نہ رہے تھے جونزولِ قرآن کے وقت غیرسلم سوسائٹی میں را مج تھے الحقيس دونوں وجوه سے دوراخيركى كتب لغت وتقسيريس اكثر فتنبراً في الفاظ ک نشری اصل معنی لعوی کے بجائے اُن معانی سے کی جانے گئی جو بعد كے سلمان سمجھتے تھے ..... نتنجہ بر مواكد قرآن كا اصل مرعالمي سمجھت وسموں کے لئے مشکل ہوگیا "

دو بس برخفیقت ہے کہ محض اِن چار بنیا دی اصطلاحوں کے مفہوم بر بردہ بڑجانے کی برولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکاس کی حفیقی روح بگا ہوں سے مستور ہوگئی اور اسلام قبول کرنے کے با دجود یوگوں کے عقائد واعمال میں جو نقائص نظرار ہے ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔ لہذا قرآن مجید کی مرکزی تعلیم اور اس کے قیقی مذعا کو دافتے کئے کے لئے یہ نہایت صروری ہے کہ اِن اصطلاحوں کی پوری پوری توری تنظر ہے کی مولانا مودودی نے اپنی اس کتا ب بیں قرآن کی چار بنیادی اصطلاحوں کے جن "ستور" معانی کو بے نقاب کیا ہے، وہ سب سیاسی فرعیت کے جی دجہاں تک ان الفاظ کے غیر سیاسی مفہومات کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے معلوم تھے) اس طرح نفد کتا ب کی من رجہ بالا عبارت کی روشنی بیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی پہلو" قرآن کا اصل مدّعا" اس کی " بنین جو تھائی "سے زیادہ تعلیم" بلکہ اس کی "حقیقی روح "ہے - یہی اس کی" مرکزی نعیم اورائس کا حقیقی مرعا" ہے اگر بات بہی ہے تو مولانا نے بہت رعا بیت کی کہ صرف بعد کی تاریخ برقرآن سے عدم وا تعینت کا الزام لکا یا۔ ورنداس بات کو وہ اور آگے تک لے جاسکتے تھے!

نظر" لکھار ہنا تھا اوراب اسے حذف کردیا گیا ہے اس میں بلااستنتا، اب تک کے تمام مجدّدین کو جزوی مجدّد" قرار دیا گیا ہے۔

مگر بات بہین خم بنیں ہونی بلکه اور آگے جانی سے جبساکہ مولا نامو دو دی نے لکھا ہے، عملی طور بر" مجدد کونی الجملداسی نوجیت کاکام کرنا ہوتا ہے جو بنی کے کام کی نوعیت ہے " ( سخد بداحیائے دین ۔ ۲۹) مجدد اور بنی میں "مولا ناکی اپنی تشریح کے مطابق ، جو بنیا دی فرق ہے وہ یہ کہ نبی صاحب وی ہوتا ہے جبکہ مجدد بردی نہیں آتی اور نہ اس قنم کی حیثیت اسے حال ہوتی ہے جوصاحب وحی ہونے کی وجسے نبی کو حاصل ہوتی ہے۔ اب اگر دبن کی مندرجہ بالاسیاسی ا درانقلابی نشر بح کو مان بیاجائے تواسی کے ساتھ بربھی ماننا بڑے گا کہ مجددین امت کی طرح (مغور باللہ) خود انبیار میں بھی جزوی نبی اور کا مل نبی ہوئے ہیں۔ کیونکہ علوم ہے کدا بنیار کی اکثر بیت اپنے علاقہ میں سیاسی انقلاب لانے میں کا میاب بہیں ہوئی ۔ انبیار کی بنیتر نفدادنے جنیت کے فرن کے ساتھ عملی طور برنفزیبا اسی نوعیت کاکام کیا ہے جو" جزوی مجدّدین " کی زندگیوں بیں نظراتے ہیں مولانا مودودی کے الفاظ بیں \_\_ تعض کی ساعی مرت زبین تیارکرنے کی حد نک رہیں ۔ جیسے حضرت ابراہیم ، بعض نے انقلابی تخریب عملاً شروع كردى مكر حكومت المبتر فائم كرتے سے بہلے مى ان كاكام ختم ہوگيا ' جيسے حضرت مبیع اور بعین نے اس تحریک کو کامیانی کی منزل تک بہنجا دیا۔ جیسے حضرت موسی اوربیزنا محدصتی الشرعلبدوستم رصفحہ ۲۲) گویا اس تشریح کے مطابق حضرت ایرا ہیم فلیل الشریعی ایک جزوی بنی تھے جواسلام کی انقلابی تحریب کو کامیابی کی منزل تک مذہبی اسکے ۔ حقیقت سے اونی انحرا ن بھی دین میں کمیسی کیسی خوابیاں بیداکر دنیا ہے۔ له
یہ بات بھی محض رعا بند کہی جاسمتی ہے کہ ورنہ حکومت وسیا ست کاجوتصور مولانا
مودودی نے دیا ہے اور قبل کے مجدد کامل کا جو" انقلابی" نقشہ انھوں نے ابنی کتاب
مودودی نے دیا ہے اور قبل کے مجدد کامل کا جو" انقلابی" نقشہ انھوں نے ابنی کتاب
د نجدیدوا حبائے دین) میں بیش کیا ہے' اس کے کافل سے تو خود حضرت موسلی اور سیدنا
مخدستی اللہ علیٰہ وسلم بھی 'کم از کم ابنی زندگی میں' اس طرح کاکوئی نظام قائم نہ کرسکے تھے

له اس علطی کی تصبیح کاد دسرار دعمل به بهواکه خوداس مدرسته فکر کے ایک پرچوش مبلغ نے دعویٰ كردياكه يهكهنا بى غلط ہے كه تمام انبيار نے اسلامی حكومت فائم نہيں كی تھی ۔حقیقت برہے كرتمام نبيوب ني اسلامي حكومت قائم كي نفي - ( ذندگي جولائي ٩٥ ١٩٤ اشارات) مضمون گارکے الفاظمیں مکن ہے یہ بات لوگوں کوئٹی معلوم ہو بسکن قرآن نے رسولوں کے بارے بیں اسٹری حس سنت کا ذکر کیا ہے اس کو سامنے رکھ کیا جائے تواس دعوے کی صحت میں كونى شبه باتى نهيس رئها (صفحه ١٨٠) اگر بحط انبيارى "بورى تاريخ محفوظ بوتى توسم ان كى حكورت ك تمام انتظامات کی اسی طرح نشا زهی کرسکتے تھے جس طرح مدنی ریاست کے انتظامات کی کرتے مِين ' ؛ (٨) ---- دوك لفظول مين قرآن نے اگرچه تجھلے انبيار كى جدوجهدكے الهم ترين انجام رحکومت الہیہ کے قیام ، کا ذکرصراحةً نہیں کیا ہے اوراب یک کی معلومات کے مطابق یہ ماریخ کا ایک امعلوم واقعہ ہے " اہم اس کی واقعیت کواس کئے مان لیناجا سے کرموصون کا تصوّر دین كہتا ہے كہ ا بسا صرور موا موكا - بروہى استدلال ہے جو ماركس كے رفيق خاص فريدرش أنگلس نے اختباركيا تھا۔ اس نے كہا' اگر جبرا بندائى دوركے انسانی سماج كا حال تاریخی طور برتمبیں نہیں معلوم مركز بهاراتصور كائنات دانسان ببركبتا م كدابتدائي سماج يقبناً ايك كميونسط سماج ر إبوگا-

جب دیکھنے کا رُخ بدل جائے تو تھو پر میں فرق بیدا ہوجا نالا رمی ہے۔ ہنڈتا کی تابع کو ماؤسی تنگ کے فلسفہ کی بینک سے دیکھنے تو مہاتما کا مذھی بور تروا کے ایجنٹ فظرا کئیں گے۔ جبکہ ہندوستان کے اپنے آئینہ بیں دہ قوم کے ہیرود کھائی ویتے ہیں۔ اسی طرح دین کی سیاسی تعبیر کی روشنی میں دیکھا جائے تو نظرا آئے گاگویا ہماری دینی نا رہنے ایک بہت بڑے فلاسے دوجا در ہی ہے۔ ساری اسلامی تا رہنے میں نہ تو دین کا صحح اور محمل نے تو دین کے میج اور محمل کا م کوانجام دیتا ہے۔ دین کے بارے میں حبن نظریہ کی ہے اس کے بعد اور محمل کا م کوانجام دیتا ہے۔ دین کے بارے میں حبن نظریہ کی صحت برایان لانے بعد کی کے اس کے بعد کے لئے اس کی بعد کے کے اس کے بعد کے لئے اسلامی تا رہنے کو فلط فرار دیا جا۔ کے بین سے میں خور قابل دد ہے ' نہ برکہ اس کی بنا پر تا رہنے کو فلط فرار دیا جا۔ کے۔

### فاتمت

بحث كے آخريس جندباتوں كا اظهار مناسب بوگاء ا- بہلی بات بیکه اس مجت سے میرامقصود سی تفق کی نیت برحمله کرنا یا اسس کے عقیدہ وعمل کی مجت جھیڑ نا بہیں ہے ، مامنی میں بیلطی تعض توگوں نے کی ہے ، مگر ان کانتہانی احترام کرتے ہوئے میں ادب کے ساتھ عرض کروں گا کراس معالم میں اُن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سخف عرصهٔ درازیک چنرخاص طرح کے "گراه" فرقو ل سے مقابلہ کر نار ہے اوراس کے بنتیج میں اس کے قلم دان میں مجھ تغین سم کی مہر س جمع موجائيں - فطری طور بران مبروں سے وہ اتنا مانوس مبوجائے گاکہ وہ سمھے سکے گا كه مر" كمراه" فرقدلس الهيس بيس سيكسى ابك كامصدات مبوتا ہے - اس كے جب بھی کسی کا معاملہ سامنے آئے گا نووہ دیکھے گا کہ اُس کی موجود مہروں ہیں سے وہ کوشی مہرہے جواس برحب بال کی جانی جائے جا وراس کے بعرص مرکو وہ اس کے مناسب حال سمجھے گا' اُس کا ٹھیتہائس کے او برلگا دے گا۔ حالانکہ بہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مفتی کے باس مہروں کی ختبی تعدا دہو، انسانی لغرشوں اور کوتا ہیوں کی فہرست کھی بس انتی ہی طویل ہو۔ نداس سے کم نداس سے زیادہ - مله کے میرااحساس سے کہ مولا نامودودی کی غلطی کو میچ طور پر گرفت کرنے کے لئے صرت دین کا روایتی علم کانی نہیں ہے۔ بلکہ اسی کے ساتھ تعض نئی چیزوں سے وا نفینت بھی صروری ہے ۔ خاص طور بر َ ما رکسنرم اور حدید نفییات - اوّل الذکری ایمبیت علطی کی نوعبیت جانبے کے لئے ہے اور ثانی الذکر

مگریمی فلطی جو کچھ لوگوں نے جاعتِ اِسلامی کے سلسلے میں کی تھی ' وہی فلطی خو د جاعتِ اِسلامی کے سلسلے میں کی تفکی دائن کے سامنے جاعتِ اسلامی کا مقدمہ آیا تو اُنخوں نے تباس کیا کہ یہ بھی اسی تسم کا ایک ' گراہ' فرقہ جاعتِ اسلامی کا مقدمہ آیا تو اُنخوں نے تباس کیا کہ یہ بھی اسی تسم کا ایک ' گراہ' فرقہ ہے جیسے گراہ فرقوں سے اب بک اُن کا سابقہ پیش آتا رہا ہے ۔ اور فور اُ اس کے اوپر اسی طرح کا فتولی عائد کر دیا ۔ اسی طرح جاعتِ اسلامی نے یہ کیا کہ اس کے سامنے جب میری تنقید آئی تو اُس نے سمھا کہ یہ بھی اسی تسم کی ایک منا لفانہ ومعا ندانہ تنقید ہے میبی تنقید آئی تو اُس نے سمجھا کہ یہ بھی اسی تسم کی ایک منا لفانہ ومعا ندانہ تنقید ہے جاعت میری تنقید کو دوسروں اسلامی کہ دوسرے فرقوں پر قیاس کیا تھا اور جاعتِ اسلامی کے دیری تنقید کو دوسروں کی تنقید ہر۔ اور ظا ہر ہے کہ جب نفس تنقید ہی کو بیجے طور پر نہ جھا جائے تو جوا بی دوقیل کی تنقید ہر۔ اور ظا ہر ہے کہ جب نفس تنقید ہی کو بیجے طور پر نہ جھا جا نے تو جوا بی دوقیل کی منظرے تھے جو بوسکتا ہے ۔

جماعتِ اسلامی کی طرف سے اب تک میرے جواب میں جو کچھ کہا گیا ہے، جب میں اس کو دیکھتا ہوں توا بیسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہلوان خالی اکھاڑے میں اُنزکر فرضی طور برکشتی لڑتا شروع کر دے ، حالا بحہ و ہاں تما شائیوں یا عقبہ تمندوں

کی تعلقی کا درج بنتین کرنے کے لئے۔ مارکسزم سے دا تغیت بر بتائے گی کہ ایک جزدی حقیقت جب کئی فلسفہ کی سکل اختیار کرتی ہے اور دعوتی مسئلہ ابنی حد سے آگے بڑھ کر تعییر کا مسئلہ بن جا تا ہے ، تواس وقت کیا صورت حال پیدا ہوتی ہے اور حد برنفیات سے دا تفییت یہ سمجھنے میں مدد دے گی کس طرح بہت سے واقعات آدمی کے نخت الشعور میں پرورش یاتے ہیں اوراس طرح واقعہ بن جاتے ہیں کہ دمی کو خود بھی شعوری طور بران کی خرنہیں ہوتی ۔

مے سواکوئی اس کے مقابل میں موجود نہ ہو۔ بینفیدیں خواہ اکا برکی ہوں یا اصاغر ك انقريري بول بانتحريري المطبوعة مول يا غيرمطبوعه السب كي سب يا تو غير تغلق تجنوں سے تھری ہونی ہیں، یا میرے موفف کو غلط سکل دے کراس کے اوپرخشت یاری کی گئی ہے۔ یا ایسی یا نیس کہی گئی ہیں جواس یات کا بنوت ہیں کہ مخالفت کے جوش میں شاید بھی یا دنہیں رہاکس جیرکا نام وسیل سے اورکس جیز کا نام محض لفظ بازی اور بعض تنقید بھاروں نے توحد کر دی کہ استہزا دہسنے کی سطح برا ترائے ۔ شایران کاخیال ہے کہ دلائل کی کمی کو استہزا فنسخر کے ذریعہ بوراکیا جاسکتا ہے ، کیو نکہ عوام ، خاص طور بر معتقد عوام عنها ننبار نهيس كريات كه استهزاا وراستدلال مين كيا فرق به بہاں یہ وضاحت میں ضروری ہے کہ میرے نزدیک اس لٹر بجری فلطی کی نوعیت بہنہیں ہے کہ وہ بالفصد دین میں تحربیت کی غرض سے کی گئی ہے بلکہ وہ غیر شعوری طور پر و نوع بیں آئی ہے ۔ ایک خاص طرز فکر کا غلبہ اس کے معتنف کو سوجنے اور رائے قائم کرنے کے ایک خاص ڈھنگ کی طرف ہے گیا۔ اوراس نے دین کی خدمت کے حذیہ سے نکہ اس کا حلیہ بھاڑنے کی نیت سے، ایک خاص اندازسے بورے دین کی شرح کرڈالی \_\_\_\_ بہاں کے لیز بچرکا مصنّف بے نصور نظراً تا ہے ، مگر اس کے بعد جب معتقف کواس بیدانتدہ صورت حال کی طرف توج دلائی جائے تو صروری ہوجا تا ہے کہ وہ اس برغور کرے اورا بنے کلام کو حرب اُخرسم کو کرنفنب کو نظرا نداز نذکردے علطی ہوجانا غلطی نہیں ہے۔ مگرجب نتیبہ کے باوجودغلطی براصرار کیاجائے اس دقت وہ ضرورلطی بن جاتی ہے۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ موجودہ حالت میں غلطی کا اعترا ف محض ایک سادہ سی

بات نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سی نزاکتیں پوشیرہ میں ۔ اسی لئے ہیں نے اپنی کتا ب
کی اشاعت سے پہلے متعددیا رجماعت کے اکا برسے بہت المکی سی چیز کا مطالبہ کہانف اگر وہ اسے مان لیتے یا اب بھی مان لیس تو اگر چہ خالص اصولی اعتیار سے مسکلہ بھر بھی اپنی جگہ یا تی رہا ہے ، مگر دینی مصلحت کے پیش نظر میں کہوں گاکہ کم از کم نظریا تی سطح بر اس کے بعداس اختلافی بحث کوختم کر دینا جا ہیئے ۔

میں نے اپنی کتاب میں ایسی دوصور تیں بخویزی ہیں۔ ایک کا تعلق مولانا مودودی سے ہے اور دوسری کا تعلق جاعت اسلامی سے جس نجویز کا تعلق مولانا مودودی اپنی طون سے اس بات کا مودودی سے ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا مودودی اپنی طوف سے اس بات کا اعلان کر دیں کہ" انھوں نے اپنی نخریروں میں دین کا جو تصور دینے کی کوشیش کی ہے وہ اُن کے نزدیک علی الاطلاق دین کی نشر بے نہیں ہے۔ میکر محض دفتی حالات کے بیش نظرا تھوں نے کچھ چیزوں پر زور دیا ہے " (تبیر کی غلطی، صفح ۱۹۷ اس طرح پیش نظرا تھوں نے کچھ چیزوں پر زور دیا ہے " (تبیر کی غلطی، صفح ۱۹۷ اس طرح بیش خود صفت کی زبان سے (جو ما شار اسٹر نقید میں ایسی بنیاوں جاتی ہے جس میں خود صفت کی زبان سے (جو ما شار اسٹر نقید میں ایسی بنیاوں جاتی ہے جس کی ردشتی میں ہمائ کی تخریروں کی تا ویل کرسکیں ۔

دوسری بخویز جس کا نعلق جماعتِ اسلامی سے ہے دہ یہ کہ جماعت یا ضابطور پراس بات کا اعراف کر لے کہ ۔۔ " مولانا مودودی کا نظر بچر جماعت اسلامی کے نکر کی مستند شرح نہیں ہے "۔ ( نعیر کی فلطی ، صفح ۱۳۰۰) اس کے بعد مت رتی طور پر مولانا مودودی کے نظر پچرکی "جنیت" بدل جاتی ہے ۔ ایسا ہو جائے تواس کے بعد لظر پچرکی خوار بر کی جنیت " بدل جاتی ہے ۔ ایسا ہو جائے تواس کے بعد لظر پچرکی گر جنیت شخصی نہ مہت سی کتا ہیں افادیت کی بنا پر افادیت کی بنا پر افادیت کی بنا پر افادیت کی بنا پر

جماعت کے حلقہ مطالعہ میں استعال ہوتی ہیں۔ جماعت کے فکر کی منت وافونی دنا ویز کے طور پراس کی اہمیت باتی نہ رہے گی۔ رتفصیل کے لئے، تبییری علی ۱۹۰-۱۳۷ میں میں نے اپنی کتا ب کی اشاعت سے پہلے اور خود کتا ب کے اندر یہ تجویز میں واضح طور بر بین کتا ب کی اشاعت سے پہلے اور خود کتا ب کے اندر یہ تجویز میں واضح طور بر بین کی ہیں، اور اگرچہ بیقیقت ہے کہ جو کچھ مطلوب ہے اس کے مقابلے واضح طور بر بین کی ہیں، اور اگرچہ بیقیقت ہے کہ جو کچھ مطلوب ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت کم تردر جب کی بات ہے، مگریا تو تعصب کی زیادتی تھی یا تد ترکی کمی کہ اس کم ترات کو بھی تبدیل کہا گیا۔

میں جا ننا ہوں کیملی طور پراپ جا عتِ اسلامی میں مولا نامود و دی کے کٹر بجر کی یہی حیثیت ہوتی جا رہی ہے -اور شاید وہ دن دور نہیں جب اس کی حیثیت ایک مفدس بادگاری ہوکررہ جائے، حس کومس کرنا بااس کی" بے حرمتی " کرنا تو بلاشیہ ا قابل معانی جُرم ہو مگرد ہی یاعملی زندگی سے اس کاکوئی تعلق باتی نہ رہے جیاکہ مثال کے طور برا مارکس کے ساتھ ہوا ہے اشتراکی ونیا میں مارکس کے الفاظ آج بھی وحی والہام کی طیح مقدس مجھے جاتے ہیں۔ مگر حقیقة اب وہ صرف کتب خانوں کی زیزت ہیں اور ملی طور برجن الفاظ کا جین ہے وہ کھے دوسے ہی لوگوں کے الفاظ میں -کسی حفیقت کی غیرفطری اورغیروانعی تشریح مهمیشدایک تاریخی عمل سے دوجار ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ وقتی طور برایک فاص نسل کومتا ترکرنے کے بعب دوہ محل ہونا شروع ہوجاتی ہے اور بالآخرة تارقد بمدكا دبى المارى بيں بند موكرره جاتی ہے - يہ انجام متعلقہ لٹر بچرکے ساتھ بیش آنا بھی ٹاگزیر ہے۔اس کے وارث اورابین اس تاریخی عمل کوروک نہیں سکتے ۔ البتہ اگر وہ اس ہونے والے وا فعہ کا اپنی زبان سے اعترات مجى كريس تو بلات بريدان كے لئے عظيم سعاوت موكى -

# ذہنیت کام کرنی <sub>س</sub>یے

لیکھلے ہوئے مادہ کوایک سانچہ میں ڈال کرہمیشہ بکساں نینجہ کی امیب رکی جاسکتی ہے۔ ایک کا رخانہ سے سکتے ہوئے خور دبینی نیسٹے کسی چرکو ہمیشہ ایک رنگ میں دیکھتے ہیں مگرانسان کامعاملہ اس سے مختلف ہے ۔ انسان کے سلیلے میں بڑی شکل یہ ہے کہ دلیل اور منطق سے تابت کر بینے کے بعب ربھی آپ یہ بیقین نہیں کرسکتے کہ دوسے شخص کو بھی وہ صرور نابت شدہ نظرائے گی۔ دوسرے نفظوں میں انسان کی انکھ ایک ایسی بیجیبرہ بَجیزے کہ ایک ہی چیز کوابک تخص کی انکھ مفید شکل میں دیجیتی ہے اور وہی چیز دوسرے کو کالی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کدکسی بات کی نوعیت کوسیھنے بااس سے تعلق رائے قائم کرنے میں آدمی کا بنا نقط نظر کام کرتا ہے۔ جب آدمی کسی چیز کو پڑھتا ہے نو وہ بالكل معروضى طور برا ورجر دشك ميں اس كونہيں بار هنا ، بلكه ابنى دَسِنبت كے دهند میں پڑھناہے، نینجہ بیر ہوتا کے دہ اس چرکومجردشک میں نہیں ملکہ اپنی ذہبنبت کے ڈھانچہ میں دیکھنا ہے۔ یہی وجہ سے کہ دو ذہینیت رکھنے والے ایک ہی جیز کے یارہ میں دورائے قائم کرتے ہیں۔ یهاں میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے اس خیال کی وضاحت ہوتی ہی۔ میں نے اپنی کتاب" علم جدید کا چلنج "کے دیبا جہ میں ایک مقتام پرمولانا

مودودی سے استفادہ کا اعتران کیا ہے۔ اگر جبہ مجھے مولانا سے نظریا تی اختلات ہے۔ رس ررین میرین مجھا ہوں کداختلات کامطلب بینہیں ہونا کہ آ دمی ان دیگر حقائق کا بھی اسکار کرفیے میرین مجھا ہوں کداختلات کامطلب بینہیں ہونا کہ آ جو زیراختلات مسکہ کے علاوہ اپنا دجود رکھتے ہیں۔

میری کتاب کے دبیاجہ کی بیعبارت دورسالوں نے اپنے تبصرہ میں نقل کی ہے مگر دونوں نے جن تا نژات کا اظہار کیا ہے وہ ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں ۔ مگر دونوں نے جن تا نژات کا اظہار کیا ہے وہ ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں ۔ ر سالہ فاران نے کتاب کے دیباجیہ کی عبارت نقل کرتے ہوئے اپنے نبصرہ میں جو

الفاظ لکھے ہیں' وہ حسب ذیل ہیں:-و محرم وحبدالدّین خان صاحب لبند پاید د بنی مفکرین و آن کا مطالعه می بہت و بیع ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے علم ومطالعہ کے ساتھ اُن ی زندگی بھی دبنی ہے جوخشیت وانابت سے بیرنز ہے! کتاب کی تہیدیں

المنحول نے لکھا ہے:-

رد بیعبیب اتفاق ہے کہ اس کتاب سے ساتھ دوالین خصبتوں رو بیعبیب اتفاق ہے کہ اس کتاب سے ساتھ دوالین خصبتوں سے نام وابستہ ہیں جو جھلی جو تھائی صدی سے ہندویاک میں دین کا ی نمایاں نشان سمجھ جانے رہے ہیں سیری مرادمولانا ابوالاعلی مودود اورمولاناتبدانوالحسن على ندوى سے ہے۔ يه بالواسطه طور برمولانا مودودی ہی کا فیض ہے کہ بیندرہ سال پہلے اپنی زندگی کے ایک نازک نرین مرحله میں میرے دل میں اس احساس نے غلبیہ إیا که نازک نرین مرحله میں میرے د میں اپنی زندگی کو دین کی خدمت کے لئے وقف کر دول س کا ایک باقاعده منظریه کتاب ہے ۔۔۔۔۔ اور محزم مولانا سبید

ابوالحس على ندوى مدخلهٔ اس آغاز كاحسُن اسجام ببي كيونكه به الخبيب كي ذات والاصفات كا نبض محص كى وجه سے به كام ابنى موجوده شكل ميں تكميل كوربہنجا "

اس قدر شرح کے ساتھ واضح طور پراعترات یہ دلیل ہے۔ لکھنے والے کی سرافت نفس اور خلوص وحق بہندی کی اور نہ آج کی دنیا ہیں توشاگر دا ہنے اُساد سے انتحاف کرتے ہیں اور ا ہنے محسنوں اور تربیت کرنے والوں کو کوئی کرٹے دبیا نہیں جا ہتے ۔ فاران (کراچی) اکتو برسات اُدہ اُ

مگر کتاب کا بیم بیراگراف حس بین رساله فاران کو" شرافت نفس اورخلوص و حق بیندی کی شہادت بلی تفی و جسی جب دو سری ذہبیت کے سامنے آیا نواس نے بالکل برعکس مفہوم اختیار کر لیا - میرا انبارہ رساله زندگی کے تبصرہ کی طرف ہے۔ رساله ندکور نے بھی اپنے تبصرہ بین کتاب کا مندرجہ بالا گڑانقل کیا ہے ، گراس کے ذہن نے جو نا ران کے بہال نظر آتا ہے ۔ رسالہ زندگی کے تبصرہ کا بہ حقد ملاحظہ ہو:

" فاضل مصنف نے اس کتاب کی تمبیر ختم کرتے ہوئے لکھا ہے:

" یہ بالواسطہ طور برمولا نامو دو دی ہی کا فیض ہے کہ بندرہ سال پہلے
ابنی زندگی کے ایک نازک ترین مرصلے میں میرے دل میں اس احماس
نے غلبہ پایا کہ میں ابنی زندگی کو ضرمت دین کے لئے وفقت کر دوں جس کا
ایک باتا عدہ مظہریہ کتاب ہے "
یہ عیارت بڑھ کر مجھے بر منتعریا داگیا ۔

کس نیاموخت علم نیر از من که مرا عاقبت نشایه نه کرد

زندگی - ستمبر۲۹ ۱۹۶

غور کیجئے۔ ایک ہی عبارت جس بیں ایک خص کو نشرافت اخلاص اور حق بیندی نظر آئی ہے ، دوسرے کے لئے اس میں صرف طنز و تعربین کا قیمتی مواد ہے ایک کواس میں اعلیٰ انسانیت کی خوس بولیتی ہے اور دوسرے کو گھٹیا کر دار کا مظاہرہ ۔ ایک کواس میں اعلیٰ انسانیت کی خوس بولیتی ہے اور دوسرے کے لئے قابل منظیر بیا ایک کے لئے وہ قابل اعترات جیز ہے اور دوسرے کے لئے قابل منظیر جیز ایک میں معاملات کا ہے۔ مسئلہ کو صبح طور بر سمجھے اوراس کے بارہ میں رائے قائم کرنے میں ناکام رہے گا۔ کی موجودگی میں بھی آدمی صبح وائے قائم کرنے میں ناکام رہے گا۔